



### تجطر حفوني ببرحي مصنف محفوظ ہيں۔

لنبيت بكرستون نام كناب : (دوسراشعری مجموعه)

ستيرمعين التُرْحِشِينُ تَلَمَى مَام: مَزُرُوصَ فَي نام مسنف: 0

34 - 3 - 8 منو كده، تجبوب نكر- 509002 ېبتر : 0

تعداداشاعت: ٥٠٠ بادادل 0

£ 4.. 4 سندإشاعت : 

محدعبالعلیم امجد، یم اے كنابت : 0

فاضل پرنشگ پریس طباعت:

كودنت البيل رو درجوب نكرفوك 43576

فببت Rs. 100/\_

رئنے کے پنے :-

بمكانٍ مسنتُ 34-3-8 مئوكُدُه مجبوب مكر- 509002 فين 72938

حُسَامی کبی ڈیو، مجھلی کان حبیدرآباد C

طاعنامه رنگ ونو، 3/A-8-8 0

عميدى بازارحيدرآباد- 23 (اين)

مکتبهٔ دفاه عامه ، نزد درگاه حفزت بنده نوازرد گیاره سیم می منلع گرگه (کرنائک)

كنبت ئيمتون مرروسفى

# انتسائ

ہیں اپنے اِس دوسرے جموعہ کلام پنبتِ بے سنون کا نشاب

مه ببری بی مطاقت بیکه فرزندجوان ب

-ستبدوصی الندسینی بی ای میکائیل (عثمانیه) ملازم فی سی س

ے نام منسوب کرتا ہوں۔

منرر وصفى

#### ينبت بيستون مزردسفى

# ترتيب وبيشكمش

افسرالسائبیم دردانه
 ویونوی فاسل
 زینت ساحده بیگ

و زینت ساجره بیگی یم ای بی اید (عثمانین

0 فکرسید بیروین ایس سی مراے دعمانین

o ناياب فكرزاند، يى بى، يى بى يى دعثانيه

### كُجِه ضَرروصَقى كربارعين

صرر و مینی کا سلسلهٔ نسب مندر ستان کے مشہور صوفی بزرگ حفرت سید کا ہوالہ الدین حسن کے مشہور میں کا لفب سید کا الدین حسن کے جلال الدین حسن حیث قدس سرہ سے ملت ہے۔ جن کا مزاد مبقام کو کی صِلع گارگر بشریعت میں ہے۔ مزروسی کے دا دا حفرت سید شاہ عبدالتہ حسنی شہید کوسکوی نے اپنی ایک منفقت میں اِس کا اظہاد کیا ہے۔

م شہب زاری إ ماد ہرمشکل بیں ہونی ہے کردہ مشہور ہے پوتا جلال الدین چیشتی کی

صروصنی کے حقیقی دا دا صفرت سیرشاہ عب السّر حینی شہید کوسگوی ابت را گرفیف کوسگوی تخلق کرتے تھے۔ لالہ سری دام مصنف خم خانۂ جاوید جلاددم ہیں (ح) کے نم سرم میں حربین کوسگوی کو دانع کا شاگر د بتلایا ہے۔ اُن کا مخنقر نغارف اور نمونۂ کلام بھی موجد دہے۔ شہید کوسگوی کی غزلیں، قصیدے، نغت اور فارسی کلام کے علادہ سالار جنگ سوم میں ربوسف علی خال کی کوسگی آ مربر سالار جنگ میں میں الما اشعاد پرمشتمل بے نقط قصیدہ (فارسی) چیش کہا تھا جس برسالار جنگ نے انعام واکرام سے برم فراز فرما ما تھا۔

سرفراز فرما با تھا۔ صرروصی کے اجداد کو قطب شاہی سلاطین نے معاش مشروطالی بن نقد بو معیہ وغیرہ عطاکی بھی جو ناحال بحال ہے۔ یہ سادات گھرانہ کوسکی ضلع مجوئب بکر میں آباد ہوگیا تھا۔ بیجا بورکی سلطنتِ عادل شاہی کے بیشتر سلاطین حفرت سیّدنیاہ

چندا حینی قدس سرہ کے مرمدین عقے جو آپ کی درگاہ کے اصاطعے میں مدنوں ہیں۔

مشہور دکنی شاعر مصنف من لگی درکنی مثنوی ، فاضی محود بختری خد حضرت سید شاہ جبندا حجیدی کا دنب نامہ فادسی شنوی بی ایکھا ہے ہو حصنور اکرم سے مقرروسی کے والدمخرم نے آن کی بدائش کے وقت آن کا نام سیر معین اللہ حینی کھا معروبی کے والدمخرم حضرت سیرشاہ عبداللہ حینی شہید کوسکوی کے فرز ند اکب رہتے ، فرروسی کے والدفاضی سیر عثمان حمیدی " بشرتخلص کرتے ہے۔

اہلِ بیت سے محبّت کے بھوت میں آپ کے تحریر کردہ سلام نہایت ہی دردانیگز ہیں۔ صرر وصّفی کے والد مخرم بہ زمانۂ جاگریہ اِ برسلسلۂ ملازمت کوسگی، افضل پور چینا پورسلع بشرا باد بائیگاه بی مقیم رہے ۔ حفرت شہید کوسکوی کا انتقال بھی بقام ب نیبرآباد ہوا جوا بنے بڑے فرزندے ہاں مقیم تھے۔ تباریخ ۱۲ر شوال ۹ ۱۳۵ هجری بونكه ضرر وصفى كى سيدائش بهى بشيراً بادين ١١ روجت ١٥٥١ بمرى مطابق ۱ رآبان ٤٧ ١١ د فعلى بروز يكشنبه ٤ بجددِن بهوئ - ضرروصفى كے والدمخرم بشیراً با دمین داروغهٔ محبس تھے۔ اثنائے ملازمت اُن کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ کم سِن میں صرر وصفی کے والد کے انتفال کی وجرسے مناسب تعلیم و تربیت نه ہوسی - بیوه والده مخزمه کی سئر میشی بین سن بلوغ کو پہویخے ، طرخ طرح ك مصبتون كاميامناكيا جونا قابل بيان بين - بيين بي سے فارسي عربي أورو ی تعلیم حاصل کی - گھر کا ماحول اد قبی نفاچنا بخبر محم عمری بیں ہی مشعر موزوں کیا کرتے تھے۔ ۱۹۵۲ء سے ما قاعدہ طور پر کاعری کے میدان ہیں اپنے جو ہر دکھیا رسم ہیں -1997 میں اِن کا پہلا جموعة کلام "شب چراغ " کے نام سے سے اِٹ الح ہو حیکا ہے۔ ہندو پاک کے رسائل میں صرر دُصَّتی کا کلام وَقُتًا فوقتًا شائع ہو ما بمجھے اُسید ہے کہ خرر وصفی کا یہ دوسرا جموعہ کلام " نسبتِ بے سون « دنیائے اردوادب بین قدروع سے کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا۔ اور جھے اِس مات کی سی قوی آمید مهی که در وصفی کا ادبی دنیایی بیشوی سفر پوری کامیابی کے یا خفی جاری رہے گا۔ اِس مجموعہ میں ظرروصفی کا وہ منتخبہ کلام ہو جو دہیے ہوا ہوں نے ۱۹۹۲ء تا ۲۰۰۲ء کے دودان لکھا ہے۔ سَبِيهِهُ أَمْتِهِ الكَلْتُومِ ( أَبِينُ ) . بىلىسى، بى المير دعثا بنير) یم لیس مسی دعلیگ ) ڈائٹ کالج و فارآ بار د منلع زنگار ٹمیں

تنبت بيستين فنردوسني صحرا محفل محفل من وليشه ريس أبيث آبيك , دریا مح في ويحبورس آپ گھریں وحفركن وحوكن قريبر لحظه لحظه تتسكا فيروشري لمحركمحير نطره شام وسحري الشرالشر ذرهٔ قلب متردي دبزه تبيراحلوه مبران ي ينرى فكررت الثنر فمرحسين بن بحروبريس النتر النتر منين خشك ونزمين توری توسیم نبنيس حاده گل ہیں تمرییں عالم عالم منزل شاخ وشجرمي حورو ملک تیں مركوشه بنری شوید

ينبت بيستون مزروصفي

# نقشِ

وہ نفش ہا ہی پراغ داہ ہے دہ نفش ہا ہی تو سجدہ گاہ ہے دہ نقش بائے مصنورِ اکرم دہ نقش باہے عظیم دہرتر نقش با کا ہے عشق افعنل نقش با کے لئے جو بوسے

دل وبنگاه ہوگئے منور نقشِ یا ی پربرکتیں ہیں ہرایتیں ہی ہرایتیں ہی اس خاک ہی کا یہ معجزہ ہے قصرك إي بين لرزشن بن بخات دنیا و دیں کا ضامن وه نقش یا ہے غطیم وبرتمہ صَفاوم واک چوٹیوں سے تنین وخندق کےمعرکوں تک طالف سے پٹرپ کی پہجرتوں تک حرای تنها نبوں سے لے کر *رسدرة*المنهى تك وه نفشِ یا صنوفشاں رہاہے وه نقش بإصونشاں رہے گا ينبت بيسنون فنرروفي

# رَحمتِ عَالمً

دست وبرال میں کوئی بھول کھلانے آئے۔ نتیرہ را ہوں میں کوئی مہرا گانے آئے

شور موجوں کا سمندر ہیں تلاظم جے سے انشاروں کا فضاؤں ہیں ترنم جیسے

جیسے انگشتِ فلندرسے ہوناروں ہی کھناک دفعتًا عش بیر لہراکے زیکل سی دھنکے

#### كنبت بيسنون مزروسفي

كربِ تخليق سے فن كاركے ماتھے بير<sup>ش</sup> جيسے غربت ميں مسافر كے لئے يا دِوطن

بردهٔ سنب میں نهاں مہر متور جیسے دستِ موسٰی کا عصابی کب از در جیسے

صاحب کشف برا سرار خودی جیسے کھلے ہے۔ بھیے اسماب کہف نیندسے مسد بول کی اٹھے

کشتنی نوح بھی طوفاں سے نکل سکتی ہے نارِ نمے ودیمی گلستن میں بال سکتی ہے

لوج محفوظ بہانساں کے رقم ہیں جوافعول آخری معجزہ قرآل کا حسرا بیں ہے نزول

محت م نورازل نورجت کا ظہور سارے عالم کے لئے رجمتِ عالم کاظہور ت بت بيستون فزروسني

پیٹ ما حول کی کثافت دم گھٹ رہا ہو جیسے نازہ ہوا بھی آھے بے خانما پرندے ش*اخوں پہرہئے ک*رکیں برشب كى سحركس افناده زمنبول يبك يجوبب ولكادبنا

ينبت بيسنون فزروسفي

# ساط

اُف ببررگ رگ ہیں دېچتى بوئى كرپ كى آگ درداورمشيس سيحرابتا بدن ساىن چىلتى ہوئى تلواد كوبى ځ طھال بن جا <sup>-</sup>اہے کمزور بدن جھیل سکٹاہے بیر آزار کرتی ع دشت میں اب مہیں دلواد کوئی إس كھنڈریں كوئی آئیب نہیں عالم ہُوہے کوئی سناما ہر طرک<sup>ف بن</sup>ہر خموشا*ں کی طرح* 

كينبت بيستون مزروصفي

نواببار گیت کوئی مبرآ کا ہمبرسی غزل ہمیسے ما حول مهمک اعلیا ما زسب حيمنك أنحفي ا اُنکھوں ہیں مجل اُسطے کچھ خواب بہاروں کے كۇنىل كى صىداۇں بىر ول جيب ديك أعظم يادل ين دبي كوني ً جینگاری سلگ انھی اور شبم بھی حبل ایھے سائے میں چناروں کے ر انکھوں ہیں میل اسکھے کھ خواب بہاروں کے كنبت بے ستون فنرروسفی

## إعتراف كق

روسن دماغ اِس طرح ظلمت مٹاگیا خور ننید بریڈ ہے ہوسے بیددے ہٹا گیا

ئى كاعظىم بوجھ يون ئىش كرا كھا كىپ گھر بارسب لٹاگياسسر كو كئاگىپ

ہرگز سوارا تھا نہ سراقت سے اِنخرات سرکو کٹا ہے کرد باحق کا اِعت راف د: تنبت بيستون فنرروصفي

### ميريجواتي

جیل مے شفاف یانی میں ہو نارے کی جاک قند جیسے شیر میں ہو جیسے آئے میں کاکھ

سانوبے بن کا دہ سونا جیسے کندن کی دمک تقی میری بیھری جوانی جیسے کوندے کی لیک

تفاہرا دیکش سرایا جیسے جینے کی جھلک کالے کالے بادلوں میں جیسے بجلی کا تفرکف

دوبهر کی دھوپ ہیں ہوابشاروں کی خناکے جیسے ہوام ایتوں ہیں میٹھی میٹھی سی مہمک

گویا تھی میمری جوانی جاند کی سندر زمیں محص سے ملنے بات کرنے کو ترستے تھے تسیس

#### بنبت بيستون فنرردسفي

# سُردگی

میر متانت بیر طاحت بیرتشش کا عالم گری قربِ نگین کی بیر نیش کاع کالم

زنگئے خورت پر وہ مہناب مشابہ پر معاغر کمس میری روح بیں انڈلٹا جائے

میری دگ دک بین کوئی بن دوان ہو جیسے وہ برن ہے کہ منہد آب جراغان کاسماں

ا تیشِ کل سے جین شعلہ برداماں جیسے کسمسانی ہوئی باہوں ہی کوئی شیج درخشاں جیسے

کاسٹر چشم میں دریائے محبت انجائے جیسے آغوش میں آفاق کی وُسعت آجائے جیسے آغوش میں آفاق کی وُسعت آجائے ينبت بيستون فنروصفي

## *ېجرز*ده

شام کاسامیر به وریان کھنڈر تہنائی یا دِ ایام گذشنہ سے سلگنا ہے وجود را کھ کے ڈھیری مانند کھرتا ہے وجود شام یوں رات ہیں تبدیل ہوی جاتی ہے

#### تنبت بيسنون فزرصفي

رات آسیب زده کالی بلا ہو جیسے فارے جیلے فارے جیل مل کسی مفلس کا دیا ہو جیسے

دور بکک دست کے سٹنائے پر مرف اکم شہر خوشاں کا سحاں ہوتا ہے

دفعتًا تیز ہوئی جاتی ہے سانسوں کی مدا دشت میں ابلق ایام سے طایوں کی صدا

کوئی بہلوسے انھاہے صبح خنداں کی طرح نزندگی کرب مسلسل سنب، ہجراں کی طرح

قافلے دشت میں آنے ہیں گزرجاتے ہیں دیر تک کانوں میں آوازِ جرس رہنی ہے

#### ينبت بيستون مردوسني

### جَزيرِه

بی اک مغرور شبزاده الگ همسلطنت میری مک کرره گیا ہوں ساحلوت بنالی ہے الگ بہجان اینی

## سَركِيثَى

تبهائی کے بھوت نے مجھ سے
تبہائی کے بھوت نے مجھ سے
تبہائی کے بھوت نے مجھ سے
وصفی صاحب کل کس غم بیں
آپ نے شب بھر منے نومنٹی کی
جہر منے نومنٹی کی

### زايك

لکیری میرے ہاتھوں کی شکستہ ہیں زائج ہمقسم کا میرا ابھی تو نامکی ہے

شکسته به لکیری نوب سون پیول بن جائی نو بچری اک محل آدی بن جاون دنیا کا

کوئی امیدباقی اب ہے پر ایک ہوئی گناہ میں مبللا اِک شخص کے پیرنیک ہونے کی

### كائك يشفك

مبع سے شام تک سوتے رہے شام کو صبح کی مانٹ کر آھے رات کو دن کی طرح برتا کئے



ينېت ئىستون فۇردۇسىنى ا**كېنېي** 

تم اجبنی ہو مگر جب نظب رملاتے ہو تہاری انھیں مجھے اجبنی بہبیں لگتیں

حبن جنم سے جمھے جانتی ہیں لگناہے میرے مزاج کو پہچانتی ہیں لگناہے

رِستارے مانگ بیں بیں جاندنی میں گالوں پر نثار رات کی رانی مہکتے بالوں بر

یہ بلبلاہے اسے اکے مجنور تو ہونے دو صدف کے خول سے باہر گہر تو ہونے دو

ہماری دوری اگر قرب میں برل جائے وی رکی سی میر نبضِ حیات جل جامے

خلوس پیارمحبت ہو دکشمنی بن<sub>ارس</sub>ے نظر ملاؤ کر چہرہ بھی اجبنی بنہ رسپے نظر ملاؤ کر چہرہ

#### ينبت بيسنون حردوسفى

### بحوك

اِنسانوں کی ہو یا بونوں کی چاہت اپنی اپنی بھوکیں ہیں ہم دونوں کی جاہت

### نخمرنوا

رفتہ رفتہ بھرگئے زخم تو تلوار کے گھاؤ تازہ ہیں گر آپ کی گفٹار کے

### زلزله

جب بھی میں عزم سفر کرتا ہوں کئی آبادمکانوں کو کھنڈرکرتا ہوں خ ينبت بےستون ضرروسنی

کواکی بیطیاں ((نے عہدی حسینوں کے نام)

ہم سف رنوشوؤں کے یہ ہمراہیاں یہ آدم در حوّاک ہیں سے لیاں

سنکتی فضاؤں بیں پرواہیاں یرحل نفل ببربہتی ہوئ ملا بان

سنگ اسود کی جیسے کیں چوٹیاں دِلوں پر کوکنی ہوی بجلباں

دِلوں کو جو گرمائے وہ نزمباں بیں آفاق کی اُن سے ربگینیاں

ہرعہد میں از اذل تا اکبر دلوں پر رسی ہیں صب ا حکمراں ۲۴ جنگ جیسے غنچ کی گل کی بہنی گلابوں بیر مجونزے کی استفسکی

نمو کی برکسی رونش تمیں ہے پراکرارجذب وکشش تمیں ہے

کرے مہے جیبے کوہ قان کا برن کا ملاطسم میمنور ناف کا

تلاطم بیں جیبے سفینے ہیں گم حسن ومسنی سے اِن ہیں دفینے ہیں گم

رنگین لباسوں میں کوندے جھائے ہوئے عضوئے تناسل سے نطفے حیدرائے ہوئے

نشهٔ عشق وسنی میں سرخار ہیں نسلِ آدم کی واحد بیرمعار ہیں

ينبت بيستون فنروصفي

وجود

ریق کرنا ہوارک سنعلہ ہے باک دفعیًا بن گیا النگارہ کیوں اف بہ اکک سنعلہ عولیاں کا دجود اب کوئی آگ ہی باقی ہے منہ دود صوف اکک راکھ کا دصیہ دہ بھی ہے تاب بچھرنے کے لئے

شاعرى

یا ہیں یہ خذرت ریزے وقت ہیں تراعے گا

74

### مَاتَمِخَانقاه

تقوای قناعت منه باکسبنرگی اسلاف کی سی کہاں بزرگ

بے جا رسومات ہے ہودگی گم دہی کے اندھیرے عدم آگہی

عباۇں قباۇں يىن سېمى بوئى كھوكھ لىشىفىت كى بەبىجىرگ تنبت بيسنون مزروسفي

ا جالوں کو بہتی ہوئی تنب رگ سرایا تجارت ہے ستجاد گ

عبِّ بنی ہے منہ حبّ ح<sup>ن</sup> ا بیبرُّ نظر اپنی آسود گی

خانفاه بن گئی گنجفه گاه گزفنارِ دامِ ہوسس خواجگی

فاقوں بیں بھی شانِ سلطانی تھی کہاں اب وہ نشاہیں صفت زندگی

، انکھیں ہوس ناک اتش فشاں خوب سے داسے سرکٹ رمندگی

زن پرسنی نے جامانشب ورورکی باقی رہنیں زعسبِم مردا بھی

#### ينبت بيستون فنرروصفي

رسینوں ہیں اِبمیاں کا گرمی ہنیں منظروں کو بخشے ہو تابیندگی

قمقهوں سے سجی مسندیں، گنبدی زر تارع اموں می دخت ندگی

بت پرستی کو دے درس وحرانت بنبیں البیں بے باک فرز انگی شعلہ بہر داماں ہے سارا جین تنابی کی ہم رقص کل ذیر کی

ينبت بستون ضررصني

# زَمان

ڈھلوان ہے کہیں پر کہیں بر لبندہے دُھرتی بھی آدمی کی طرح خودلبندہے

ہے زم بہ کہیں پر کہیں پر سخت ہے جنگل کہیں گھنے ہیں کہیں بے درخت ہے

اتش فیشاں سے آگ برستی ہوئی کہیں اک بوند کو زمین ترستی ہوئی کہیں م اونے بہار، جھیل ہیں چشمے بھی اکبشار چھوٹے بڑے جزیرے سمندر بھی بے کنار

گردش سے دن اور رات بنے ماہ وکال بھی پورشیدہ اس کی تہہ بہے دھانوں کا جال بھی

سونا آگل رہی ہے کہیں اور کہیں گہر پوت یرہ اس میں دِرق بٹر بھی تو ہے صرر

صربوں سے مہرو ماہ ہیں اِس کے طواف میں اِسے کوئی ولی ہو صب مرر اعتکاف میں

ستیرہ شی کا دابطر مبیحت سے ہے موت وحیات دولوں کا داشتہ زمیں سے ہے د ينبت بيسنون فزروصفي

*رۇشنى سە*نفرت ھے سممئی اندھیروں ہیں مخواب بعثار بتناسيم روکشنی سے نفرت ہے زندگی ہے اک ناگن رقص حب کی فطرت ہیے زہرجس کے نس میں ہے قے ہیں ہیں ہے آدمی سپراسے لاگ جبس کا پیبیشہے *راگنی سے*الفت ہے کس سےکس کو جا ہت ہے خوڈ سے ہی محبت سیے اینی اپنی بھوکس ہیں اکث فریپ دل داری ببروفاسيع عباري چ*ىر يوس كىڭ*ەزادى

بنبت بسنون مزروسفى یے رسی ہے انگرانی <sup>ع</sup> آدمی کی تبنانیٔ غم ي جيسه بو محفاتيً امكت دوروه بجي نها تجسم کو بہاں اِنساں کھال اور بتوں سے جب حجيباً تايير باتها جنگلوں ہیں غادوں ہیں می اک ہجرت سے روئشنی سے نفرت ہے آج حیا حد ناروں بیہ د ال کرنجمت اینی د ال کرنجمت اینی سنکڑ وں برس پہلے سوخياس بنيانها مھر ہوس کے ڈیروں ہیں سرمتى البصروك ببب خواب نیٹار ہنا ہے روستنی سے نیفرت ہے

كِنبتِ بيستون مزروصفي

گنج گهر (والده مخرمه کا دیس)

یا دِایام گذشته کی سکگی بهوی مادون کا بجوم اف به بادین بین که اکاش بهر مادون کا بجوم

اور ان تارون میں اِک جیاندساچہرہ ہے عظیم شفقیت جس کی نزو تازہ گلابوں کی طرح بو برُستنار با رحمت کی گھٹاؤں کی طرح تیبتے صحاؤں ہیں جادرسی بنی حیں کی دُعا

جوکه تا عمر گنانایی ربا گو برافلاص وفا اس کی یا دیں ہی تو ہستی کا اٹا نثر ٹہری

اس اتاتے کو لئے ٹھوکریں کھاٹا در در بیٹھ کے وقت کی دہلیز بیہ رونا جاہوں

باوجود ضبط کے انسوجونکل جاتے ہیں سیب میں فطرہ نیساں ہے کہ دھل جاتے ہیں



لنبت بيستون خردوسني

ہرربخ و غم عزیز ہے ہجرت قبول ہے بیقر ہیں پیط پر کھبی چہرے پیر دھول ہے

0

نورِانل وہ پیکر بزداں کہیں جسے پہروں حسرایس فکرِ بشرسے ملول ہے

جو آب کی رضاہے وہ الٹرکی رضا ہو آپ کا اصول حزف الکا اصول ہے

کانٹے بکھر ہاہوا یہ سی کی راہ یک بوجهل بھی توجیسے صرر اک ببول ہے ---

٣

ىنىت بىستۇن مىزدەسىنى

0

نورازل سے جس گھڑی نَارِحرا روشن ہوا البر اِنسانیت کا راست روسشن ہوا

چشم باطن وا ہوئی منطبر نباروشن ہوا اک دباجب بھے گیا نودوسرا روششن ہوا

ہررگ ویئے ہں پرانوں کی قطاریں میں دواں گرمی قربِ بھیں کا معجب نہ روکشن ہوا تنبت بے ستون فزروصنی

مع کہ درمبوکہ اِک کربلادریش ہے وفت کے نیزے پہمر لی سر نیاروشن ہوا

اک خلش تقی دل میں انکھوں میں جیجیں ہونے لگی اورصفِ مزرگاں بیرآکر اک دیا روسٹسن ہوا

دیدهٔ یعقوب یں بینائی آئی لوط کر حسن **یو**سف سے جو زیران مفرکاروشن ہوا

ذاتِ اقدس سے ضرر تنبت کا بہ توفیض ہے راس بلاکی تئی رگی میں دل میرارد کشن ہوا \* 0

سرِمیدال جب آتے ہیں کفن بردوش تفوری دہر سرشاہی کوخم کرتے ہیں خرقہ پوش تقوری دیر

تعاور کا کرت مہ گر می آ نوش تھوڑی دہر برفیضِ چینم مئے گوں ہو گئے مدہوش تھوڑی دہر

بیمشه به خود به بوش رنباین کن عادت سی اک میری مین زنده ره نبین سکتا مجھی با بهوش تقوری دیر

د کھا دینے فرروسفی الفیل ہم عشق کی شِدت اگروہ آزمانے بربہ صند ہوتے ہمارا جوش تھوڑی دیر كنبت بيستون فرروصفي

0

نہمارے قرب کی لذت بڑی تسگفتہ ہے بہت دنوں سے طبیعت بڑی تسگفتہ ہے

دِل و منظر کی طہارت بُری شکھتہ ہے وہ روبرو بیں عبادت بڑی شکھتہ ہے

تھی بجلیوں کی ترب بیری نوجوا نی بیں بیری بری تسکفتہ ہے بیری بین حرارت بڑی تسکفتہ ہے

غزل میں عارض ولب کا ہو ند کرہ و فسفی بیر مسیرجی کی روایت بڑی شسکفنہ ہے پ سنبت بے ستون مزروصفی

 $\bigcirc$ 

بیی شرتوسب سنر تھے سکین تمر آتا منہ تھا باعنب ان کو باغبانی کا ہمئن سرآتا نہ تھا

ب جب و ب بوت تھے ہرطرف فالی صَدِن ریت پر بھوے ہوئے تھے ہرطرف فالی صَدِن دستِ غوطہ خوریں کوئی گہہ راتنا ں ہوئیا

کتنے دِ مکش تفے بلاوے ان کگاہوئے صرر راہ سے بھٹکا ہوا پھر راہ پر آتا نہ کا رنہ

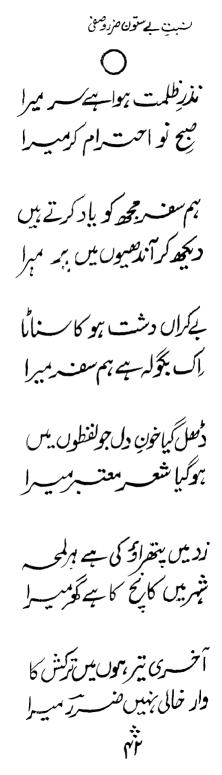

سوزیش دکرب بھی اب میری کرا ہوں ہیں نہیں صرف اٹھتا ہے دھواں شعلے نو آ ہوں ہیں نہیں

ہجرنیں ہیں وہی نکلیفِ سفر بھی ہے وہی اب وہ اگلی سی نواز سٹس بہی خواہوں ہیں نہیں

دائمی حبس ہے شفاف فضاؤں سے گئے زندگی کے کوئی آنار ہواؤں میں بنہیں

میری وحشت کو فزر دنتِ نور دی ہے پند عشق مب راکسی مجسل کی پنا ہوں بیں نہیں ينبت بيستون فنرروصفي

0

چھوٹ باطل کو حقائق پر ہو بہہ رہ جیہ ایک بڑ ہول سا ہرسمت اندھی او جیسے

حاسب ل عن یہی بین کالہراجیے مت کر د نباہے ناگن کوئے پیراجیسے

ىنە كوئى جىبل ىنە دربايىنە كىنوال بىراسىس نەندىگى سىھ كوئى نېنا ، بواصحى راجىسى

4

## ينبت يستون فزروسفي

یوں تری زلف کے سائے میں بڑا ہے وحتی بن میں کیوڑ ہے کے ہوناگوں کابیلر جیسے

دھوپ جاڑوں کی کسی چاند نگر کی مانند وقت کے ساتھ ہوموسم بھی سنہرا جیسے

کرب کموں میں سمن در کابنے گابیلاب شور موجوں کا ہموا اور بھی گہر راجیہ

رنگ مہرے، وتے بانی کا برلتاہے منرر اپنی بہجان مِنادے کوئی جہرہ جیسے ينبت بيسنون مردوسنى

0

**پاننه کو دِل کی دکھن پررکھ دو** لب درالب کی جلن پررکھ دو

کرب جلتے ہوئے سحراؤں کا میرے زخموں کی جیجن پرد کھ دو

ظلم سہناہے وفاؤں کی سرشت بوجھ نازک سے بدن پر رکھ دو

خاطِرحق بوسبه لازم توصـرر سرکونم دارد رسسن پرر کھ دو

كنبت يسنون صررفسفي

حملہ ہوا فصب کی دیوار کر بڑی کرکے غرورِ شاہ کومسار کر بڑی

0

دن یں جومب ہے باتھ سے تلوار گرمڑی دشمن کے حق دولتِ بب دار گر برمی

خوب سزاسے اپنی انگھوئی کو چوکس کر پھر اِک کینز شاہ سے در مار گرپڑی

پیادوں نے برص کے جنگ کانقشہ بدل دیا۔ سب کی نظرے وقعتِ اسوار رکر پٹری

ادصاف کی کسوئی پر کتے ہیں شخص کو بنبی رعونتوں کی تو دستار گریڑی نب كينبت بيستون فنرروهني

0

ىنەكر منت نا خىرا جھوڑ دے سفینہ بہ نام حن اچھوڑ دے

تئیے۔ لاہوں یں کوئی ضیا ہوئیے۔ جنگےگا'نا ہ**و**انقٹرں یا چھوڑدے

رحمت سے اس کی نمایوس ہو و اکٹا کرینہ دستِ دی اچھوڑدیے

امتحاب وصلون كاجومقفود بهو ر کھ کے اندھی کے آگے دیا چوردے

نښت په ښون مزروصنی که امنحان صبرورون قتل ټموکن د شتِ بلایس آن عب فتل ټوکنی

مېردىمە وبخوم كوگېناد ياگپ آئى بوظلىتوں ميں نسياقت ل يوگئ

ہم مصلحت سناس بجالائے ابنا سر اپنی بغاد توں بہ اُنافت ل ہوگئی

نِت کی کارفض زیرگی گل کاارتعاش صحن جمین میں آکے صرب افتل ہوگئی

ران وادبون بین اب بنین آسیب کاگزر مدت ، کوی که کوم ندافتت ل ہوگئی

اکئ دِلخراش جینے سنی رات کو فنسر رہ سرو متوہر کے ہاتھوں ماہ لقاقت ل ہوگئی فنم لنبت بے سنون مزروصفی

0

گردشوں میں ایاغ کی صورت ہم ہیں روسٹ جراغ کی معورت

تازہ کاری پرمیرے زخموں کی اندرونے ہیں باغ کی صورت

میں کہ شاہیں صفت بلندی بر تم بھید کتے ہو زاغ کی صورت

سرخ چہرے بہان کے کالا تیل دخے لالہ بہ داغ کی صورت ننہ دِل ہے مہراکہ کوئی قلندر منہ لوچھئے سجتی ہے روز محصل اندر منہ لوچھئے

0

منظر ہیں کتنے انکھ کے اندر نہ پو چھیئے انکھیں میری ہیں کتنی تو نگر نہ پوچھیئے

محرومبول سے تھا میرار شنته تمام عمر آوارہ کرد کیوں ہوا در در نہ پوسچھیئے

اس کا ہی ذکراس کی ہی قامت کا تذکرہ اک بات بھی مزاج سے ہٹ کرمذ پوچھیئے بہ

**A**1

ركنبت بيستون مزرومني

آب بروت ربان ہوکررہ گئ زندگی دھن وان ہوکررہ گئی

وه نظــرابخـان ہوکرره گئی باعثِ بیجان ہو کر رہ گئی

در مبردر کا خاک کا اعجاز تھا آوار گی عرف ان ہوکر رہ گئی رسبتِ بے ستون مزروضنی

بت نزاشے اتنے نری یا دیں دُھر تی دبوات ان ہوکر رہ گئی

کا غذی تحب رمرشاہی ہرسے قبل کا ونسرمان ہوکر رہ گئی

نفاگرشمه عِشق آدم زاد کا حَل پری اِنسان ہوکردہ گئی

کرب میں ڈوبی ہوئی منی فٹرکہ مب کا دیوان ہوکر رہ کئی

رئبت بيسنون صروصنى ر رائج الوقت نصابوں کی طرح ہمہیں بانھوں میں تنابوں کی طرح پاس بیٹھا توسمت ررسا لگا دورسے تھا جونسرا بوں کی طرح دیجھ کراس کو گاں ہوتا ہے کبھی آنکوریں تھاخوابوں کی طرح تیزنظری تری' انداز منظر کومیرے تارکیتی ہیں عقت ابوں کی طرح ایک اصاکیس زمای مساخصهاب در به در حن انه خرا بون می طرح راه میں بھیر بھی جہروں کی فنرکہ ہمہ افتنہ م گلابوں کی طرح

ينبت بيستون منروصني

کعبہ ہو کہیں کوئی بت خانہ نظر آئے ہرشخف یہاں ترا دبوانہ نظر آئے

 $\bigcirc$ 

ناقوس و اذان بھی ہیں اِک نعرہ مستانہ کھ شخ و برہمن میں یارانہ نظر آشے

ہر جرعر مئے ہی ہے اک حلوہ جانانہ پی لینا جب ال پر بھی مئے خابہ نظرائے

کہتی ہے جے دنیا دلوانوں کی بستی ہے ہر شخض دہاں کا تو منسر زارنہ نظر آئے

کہیج یں ضب روصی شیرینی اگر ہوتو ہر تلی مختصت بھی افسانہ نظر رہے ۵نه

# ىنىتِ بے ستون مزروسنی

ص قبقبے کانوں میں بلنی بالبان بیرہمیشہ مٹ کرانے والباں

یر میں کرراہ چلنے والیاں ہر ق م ہر وار کرنے والیاں

ہر ف م بر وار کرنے والیاں رقص میں لہرانے ہا تھوں پر گا ں جیسے سیوں سے لدی ہوں ڈالیاں

جیسے میبوں سے لدی ہوں دائیاں آگ بھڑ کا ناہی جن کا کام ہے توپ کی بندوق کی یہ نالیاں

وه واه کا شور نفسی بهرسو فترات مرف شاع کو ملی بین الایساں

بنبت بے ستون مزروسنی رہِ طلب میں کہاں آگہی نے ساتھ دبا جنونِ عشق کی دیوانگی نے سَاتھ دبا بیراغ بھر گئے آبدھی کی زدیں جوآئے جسراغ نوکر کی تابیندگی نے سائڈ دیا ہجب طرح ۔ نے ایا امنی ان بیاسوں کا لبِ فرات بیر بھی تشنگی نے ساتھ دیا رہ حیات میں تفارہ نیا بھی رہبر تھی رہ عدم میں بھی محرّب نبی نے ساتھ دیا برہنگی بیں تھا خاکئے لی لبالسس میں ا پلاجو خاک بیں تو خاکمے ہی نسا قد دبا طلسم ہوکس رہا تھا جہاں کا ہرمنظے ہم اہنِ طسر**ت کا** تو سادگی نے ساتھ دہا

نارا بچوں پراپنی کوئی لب کش اندیخ طغیابنوں کا رہت پر لکھ فسانہ نہ نھا

اک آب گم ثرہ کا تعتور لئے ہوئے صحوا بہ صحوا دوشِ فضا پر روانہ تھا

یا گل برا کی زدیں بوں اب جمومتا ہوا او ما ہو شاخ سے توسفر والہاں تقس ينبت بيك تون فنردوسفي

میں سبائی جائے میاناں کودی خب مربدُ کا بھی مزاج بڑا عاشف انہ تھا

سیراب کرکے جسم کی لذت سے دان بھر غات ہواوہ جسے کھنڈر کا خسندانہ تھا

اک کشمکس تناؤسالک اپنے آب سے کب خود سے بھی سلوک میرادوستانہ تھا

۔ آہن مزاج جبم کے اعضا تھے سب ضرد میرا وجود آگ سے ہرگز جب لا نہ تھا ن ىنېت يەمتنون ھرروسفى

0

سارا ہدن ہے جیمنی سوچ نت ترن کر چبھنی سوچ

ت ترن کر بر بھی سوپ صحراصی را تھیں کی سوچ

ذره ذره بکف ری سوچ

سيپ سمن در گېري سوچ ماحل ساحل کېږي سوچ

ماحل ساحل ئېرى سوچ النه هى بن كر أكفى سوچ بادل بن كر برسى سوچ

# بِنبتِ بے ستون فرروسفی

سوج رہا ہے کب سے وہ یزداں کی ہے لمبی سوج

نسيم شي اورننهائ سورج بن كر أبهري سوج

سوچ کا دریا اُنداہے ہرسو دیکھو بکھے ری سوج

کرن کرن بیں رقص ان ہے سورج کی ہراجلی سوچ

رون د بر د وصن رجینے کی کب نیب رر میں بھی سو بول تو بھی سوب ينبت بيستون فردوسنى

0

سلوم ہیں بھی*ی خوکشب*و سالنوں ہیں بسی خوکشبو

کوٹر سے دھلی فوٹبو بیپ کر میں ڈھلی نوکٹبو

ہرروز نپایپ ہر روز نبئ خوشبو

گف رسارا جہکٹا ہے آنگن بیں آگ خوشبو

ينبتِ بے سنون فنرروصفی

ہم ہوگئے اُفٹ ردہ پہلو سے جبلی خونشبو بیکٹری بھی جو مرت سے رہنے ہیں مِلی خو شبو

تقی بئند کلی کل یکٹ دہ آج بنی **خو**شبو

د یوانه ہوا پایگل غانئب جو ہوئ خو شبو

کیورا اورے صندل ہو سب بیں ہے دہی خوانبو وه جاجمی حیجے لیکن تا دیر رہی **خو**شبو ينبت ييستون مزروصفى

تاج واجنت سے آتی ہے وہی نوستبو

لازم ہے پر کھ اُس کی اچھی کہ بڑی خوست و

تخلیق کی رگ رگ میں خالق کی رچی خونشبو

بہجانو ضہ رماحب آتی ہے کوئی خونشو پن بِنبتِ بِيستون فررونى

0

برندے ڈھوندتے پھرتے ہیں اپنے آشانے درختوں کو برہن کردیاہے پھر، کوانے

بہت دشوارہے اِس شہر سی توسانس لینا فضایں زہر انگلتے جارہے ہیں کارخانے

کوئی دستک بھی اب دنیا نہیں ہے گھر سیر آگر کسی سے دل بھی آ مادہ نہیں ملنے ملانے

ہجم یاس میں جب خاک بیر *رکھ کے دو تاہو*ں کوئی بیتِ خمیدہ لے کے آجا تا ہے سجھانے

ضرروسی ملاہے کرب، ہجرت کا تو ورتے ہیں کہاں نے جائے گی یہ بے گھری آخر خن راجانے زی ينبت بے ستون فردوسنی

سب گھوم بھرے آئے ہیں عراق کیا کریں ملما نہیں ہے اب کہیں تریاق کیا کریں

0

کمات عشرتوں کے ہوئےشاق کیا کریں آئے نہ وصل راس توعشاق کیا کریں

اک چلتی پھرتی لاش ہے اِس دور میں بشر کوئی خلوص پسے ار نہ اخلاق کیا کری

لاستیں مجلتا خون دھماکوں کے درمیاں کشیر بن چکا ہے اب عسراق کما کری

#### ينبت يهستون عزدهمنى

یہ ہجر توں کا کرب توسد بوں سے ساتھ ہے ہونما نہیں ہے قرض یہ بے باق کیا کرمی

ا تکھیں تقین شاہراہ پہر جلتے ہوئے چراغ دِل تھا تہماری دید کامٹ ٹاق کیا کری

سب چیدہ جیرہ بھرے ہوئے وافغات ہیں یجا کتابِ زئیت کے اوراق کیا کریں

مورمن توکوئی چاہئے سب لٹ کے لئے فرزندِ نا خلف کو بھلاع کاق کیب کرمی

ہروصف ہوگیا ہے ہیں میں نہاں منسرر گم ہیں ہماری ذات میں آف اُق کیا کریں

چن میں چل کے نظر جاتی ہے بھٹک دیکھو ہنسی گلوں کی مذکلیوں کی تم چٹک دیکھو

نہمارے بخش نے بخش ہے بہرکسک دیکھو خلشہ ول میں کرنٹ نرکی ہے کھٹک دیکھوں

تمہارے جیم کے بیرخوش نمیا الالی خم نہاں سے اِن میں کسی تینغ کی لیکٹ دیکھو

# ىنېت بےسنون منردوسنی

حیاتِ تیره اُجالوں کے ساتھ ہوجیے جینِ شب پرہے تاروں کی یوں جیک دیجو

بی کو سب پر ہے ہاروں کی وں بیا د بھو تمام عمر مہکت رہا بدن اسس کا گلوں میں چند ہی کمحوں کی ہے مہمک د مجھو

بہت بنھال کے شتی کو اپنی جلنا ہے عجب طرح کی ہواؤں ہیں ہے سنگ دیکھو

سلونے روپ میں جذب وکٹش کا پھالم سبے تمکنت میں ملاحت کا بھی کمک دیکھو شکست خوردہ وہ تشکرہے بھر متفابل میں کماں کہاں سے ملی ہے اسے کمک دیکھو

زگاہ سبریک ہوتی ہیں آسے دیکھے ہر ہر کے ضرر اُس کی اِک جھلک دیکھو انٹ يبت بهستون فنردصفي

0

خواب انکھوں میں ہارے تو بہت اچھے میں اسماں پر بیرت اربے تو بیت انچھے میں

را کھ کی ہمہیں شرارے توہبت انجے ہیں ہم بہرِ حال کنوارے توہبت انجھے ہیں

عارمنی ہی سہتی تکلیفِ حلق کا یہ علاج گرم بانی سے غرارے تو بہت اچھے ہیں

آپ کی ایک نظرنے ہیں بربادکیا عاشقی میں یہ خسارے تو بہت اچھے ہیں

دور کے ڈھول مہمانے کی کماوت کی طرح دیکھنے میں یہ نظارے توہمت اچھے ہیں ہنڈ رنبتِ بےستون منرروسفی

ص شاہرا ہوں پیہ طرح دار بہت اچھے ہیں رونق اف روزی بازار بہت اچھے ہیں

سرمعف ل کے سردار بہت اچھے ہیں عارمن ولب کے پرستار بہت اچھے ہیں

رعب شاہی کے سب آتار سبت اچھے ہیں بہ کھن ڈر ہو سے بھی مسار سبت اچھے ہیں

خبرے قلب میں میناد ہنا جھے ہیں حب راہاد کے معاربہت اچھے ہیں

گو بنی کرتے تھے جہاں بیاروفا کے نغمے اب بھی وہ واڈی وہ کہسار بہت اچھے ہیں

ان پر مجھنکارتے ناگوں کا گال ہو ماسے تا محمر سیسومے خم دار بہن اجھے میں چارمیناد ساء مارکوناہ

## ينبت بهستون خردوسنى

د کھے کر اِن کو کروحدونن کے بنرداں یدِفدرت کے بیرشاہ کا ربہت اچھے ہیں

کل فشانی کی میری واه میں زحمت نه کریں آبلہ یا ہوں یہی خار بہت اسچھے میں

لب وعاد صن خم ابرو ت رکیبو کب ہیں سب میرے قتل سے ہتھیار بہت اچھے ہیں

ر لطفِ نظارگی ہے مفت مُسافر کے لئے صف بہصف راہ یں اشجار بہت اچھے ہیں

خودکشی دستے ہیں اِک فردہے ہوشی ہم باتھ ہیں اُس کے صنب رد باربہت اچھے ہیں

ہیں کیا کام کسی عبن وطرب سے وصفی ہم کہ اف ردہ وغنخوار بہن اچھے ہیں ننم ربت بستون خردسی و رسی بر مکرتی عورتیں عہد و بیمان دفا سے بیر مکرتی عورتیں ربزہ ربزہ دلرے صحب ایس بجھرتی عورتیں مارخی اوں دفتروں میں کام کرتی عورتیں برخص کے مردوں سے دِ تھا دیتی ہیں بھرتی عورتیں برخص کے مردوں سے دِ تھا دیتی ہیں بھرتی عورتیں

قینچہوں سے بھول کا غذ کے کترتی ورتیں غوطہ خوروں کی طرح دل میں اترتی فورتیں

صبح سے ماشاً مخبیں ویراں جزیرے کی طرح اِک سمن رب کمیش شب کو بیھرتی عورتیں

لمس قرب سے دسکتی ماہ تابی زنگیں سنگ مرم کی کوئی مورت بچھ بن فورتیں

مخنلف رنگوَل کی وسفی مجھلیاں ہوں ہوت ہیں بن سنور کر ش ہرا ہوں پر سیر بِیمرتی فورنیں ذنہ  $\bigcirc$ 

خلوص بیبار وفا بچھ ہنیں زمانے میں بہ جُز فرمیب ودغا بچھ ہنیں زمانے میں

فَقِيرِ نَهْ ہِ بِهِ بَاقِی مَدْ قامِنی الحاجات عَبَا ، قب اوعصا کچھ بنیں زمانے میں

ىنە كوئى ئىساتى طائى ىنەكوپى كوم ندا شەرۇ جود دىسىخا بچھەنبىي زمانے بىي

#### ينبت بےمتون نزروسی

دِلوں بیں گرمی الفت ہذا نکھیں آنسو سوائے مکرو رہا کچھ بنیں زمانے بین

شبوسے شاخ کا زنستہ نہ بجبول نہ بیت چلی ہے کیسی ہوا کچھ نہیں زمانے یں

عجب عزورہے زہنوں میں ذات کا اپنے منعام شاہ وگدا کچھ نہیں زمانے یس

نہیں تفیب کسی کو بھی کمخہ فرست سے کون کبیابت ایجھے نہیں زمانے ہیں

خیال وف کر ہیں روش جراغ ہیں لیکن مجالا ان سے ذرا مجھ ہنیں زمانے ہیں

ہر ایک شئے کا ضرر ہم نے ذاکقہ چکھا سمسی بھی شئے میں مزہ کچھ نہیں را نے میں نز

ىنبت بەستون ھرروھنى ک آگ ہی آگہ ہے دہلی ، ہوی اطراف میرے جھھے جلتا ہوا کیول جھوڑگئے اسلاف میرے بیں گھر گھرے سندر کا صدف بیں بینہاں منکشف ہوں سکے لوگوں بیراوصات میرے گرد آبودہ ہے ماحول ہے دھن رلا باہوا باوجود اِس کے تھے کردار توشفاف میرے مبرے الٹر کا یہ کسا کرم ہے جھے بہ تو بہ کرنا ہوں توہوتے ہیں گناہ معاف میرے ہر گھڑی بوجھےسے احساں کے دبار ہناہے بھولتا ہی نہیں دہ شخص نوالطاف بیرے سبت خاص میں رکھتا ہوں غزل سے ہی فنرد ہیں بہند مدہ سنخن میں سبھی اسناف میرے : ينبت بيسنون مزروسفي

 $\bigcirc$ 

سیرافلاک موراکم بناطب ره بنا تر دراه آج تو مریخ ساسیاره بنا

ہو گئے تا بہ افق کنے شرارے رفضاں المارہ ٹوٹا تو دہجتا ہوا انگارہ بن

# بنبتِ بهستون مزروسفی

اک تری دیدترے بیکر سمیں کاخبال وجرتسکینِ نظر نس یہی نظارہ بنا

وہی تخلیق ہے اب سرمہ اربابِ نظمہ تن اربابِ نظمہ تن کے افکاری بھٹی ہیں جوفن بارہ بنا

آج أس شهر كو نفرت كاجهنم نه بناو پيار أكفت كاجهان بهرمين جو كهواره بنا

دے سزا بھی جھے اب جرم خموشی کی عجیب مجھنے کر کھال میری آس کا تونفٹ ارہ بنا

اہلِ من ہو گئے قائل میری حکمت کے منرد بانی مہرا ہوا بل بھر میں جو فوارہ بن كنبت يستون منروصفي

 $\bigcirc$ 

زوالِ شب یں جو پھلے بہر کا حقہ ہے یہ رات عمر کی مسافت سفر کا حقہ ہے

به غور د مجد ذرا کون ہے تھے۔ را کھوٹا ہے حسن شنے میں بامیری نظر کا حقام

## ىنېت بەستۈن ھزردسىنى

جیک دمک پرچکاچوند تاج شابی بی سے رعب شاہی بالعل وگرم احقہ

تمام دِن کی تھ کاوٹ کے بعد ہوا احساس جہاں میں رتبا ہوں فردوس گھر کاحقہ ہے

حباب موج کا کیاسطے سے گزرتے ہیں سمن دروں کا یہ چکر بھبنور کا حقاب ہے

جھے ملا ہے جو عرفانِ آگہی کا تشور میرے حضور کے دبلیزو در کا حقہ ہے

ملی جو دا دِ سخن بزم میں صنبرر وصفیٰ یہ واہ واہ تو خونِ حبکر کا حصہ سعے بنبت بيستون مردوسفي

ندر بودا ندر بودا

، پیچ دنیا کے سبھی عیش وطرب کھا گے صحبتِ خاک نشناں کی اگر حاف سکے

تٹ پیر جمنا کے مبیح شام ہے اک میلہ سا ایک جمکھ ٹی ساحییناؤں کاہر گھاٹ لگے

درو دلواری صحرا میں صرورت کبا ہے بے سنوں گفر بیں کوئی چھت نہکوئی نامے لگے

ينبت بيستون فنردضني

خِم ابرد کی لیک کا کوئی ٹانی ہی نہیں تیر و نلوار و نفنگ سب بیں سرباف لیکے

سارے عالم کے لئے امن کا بیغام ہے ہیں نرجانِ امن کی اشوک میں لا مل سکے

بھر بھی جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ سنبنشاہ سے آفاق بیں سمرائے لیگے

جتناممکن ہوزباں نرم طائم سکھئے زخم بھرتا ہی نہیں اس کا اگر کاف لیگے

بیچ سب طرہ دستارے کھل جایت کے میری زرتار قبایس جو اگر ٹاٹ لیگ

یوں زمیں آساں گردش میں ازل سے ہیں مزر جسے جبی کے جلا کرنے ہیں دویاٹ سکے ہذہ

ينبت بيستون مزدوسفى ک ہی آگ ہے اور دھواں زندگی بن گئی آج آنش فشاں زندگی صف آرا ہے خود آج میے بے خِلافِ تقی رفیعی سف ر راز داں نہ ندگی آبِ ساکت کی مانند خامونش ہوں بیے بھبنور کی طرح سسر گراں زندگی ہم سرا بوں سے سبراب ہونے رہے بن گئے جیسے اندھ کنواں زندگی جام سفراط ہیں کیس ترباق تھیا نوش کر نے ہوئی جاوداں زندگی م خموشی سکا افسوں جو لو اماضسریہ ہوگئی وقف زورِ سیاں زیدگی

ينبت لجمتون فنردوهني

0

ہم سفر تم ہومعظہ ربہ فضاتم سے ہے زندگی تم ہے جینے کا مزہ تم سے ہے ساعتِ قربِ بگیں ماسلِ سرعیشِ جیات المح المح لیم یہاں اصالبِ بقاتم سے ہے

رنگ اور نور سے معمور ہمواہے گالم رنگ اور نور کی عالم ہیں صنبیاتم سے ہے

تم ہنیں ہوتو ہراک شئے بب کمی سی کھے ہے تم مقابل ہوتو اک کطف نیا تم سے ہے

بہ برہے جارہ فنرروسنی ہے غلط الزام نہ دو دیکھوخفاتم سے ہے ج ينبت بيستون فزروسفى

0

اک سنگ انزاش کو در بن بن دیا اک پوب خشک تھا اسے پین دیا

ناممکناتِ زبیت کو ممکن بن دیا تراکرم که رات کو بھی دِن بنادیا

# ينبتِ بيستون منروه في

معلوں کی شاہ زادی کو جوگن بنادیا جیسا بھی جس کو جامامن وعن بنادیا

ظاہریں دونوں ابھوں کی بینائی جیس لی باطن میں دِل ور ماغ کوروشن بنا دیا

حس و جال جزبِ نش مجردی کوٹ کر خون و کا اس کے جسم کو محن رن بنا دیا

جھیکی بلک نو دیکھتے دہنیا برل گئی سکن کو تھوڑی دیر میں مدمن بتادیا

یہ دستِ کوزہ گرکاکرشمہ تھا اسے منسرہ مئی کورکھ کے جاک بیر برتن بن دیا ج

ز ہیں تفوری ملی آسمان تھوڑاسک کشادہ کرنہ سکے ہم جہان تھوڑاسک

نبوت تینکوں کو دینا پراجسارت کا لیا تھا برق نے کل امتحان تقور ا سکا

قریب اتنے ہوئے جیسے پیول سے **وسنیو** ریا پنر فاصلہ مجید در میان تھوڑا سکا

نشانہ تئیے رکا ہر گز خطا نہ ہو تا تھا جھ کا سے جیوڑتے ہم جو کمان تھوڑا سا

ہیرے جنوں سے تقی قائم فضا مجت کی وگریہ نھاوہ صرر برگان مخور اسا ىنېت بےستون *ھزروس*فی

قیامت خیز بنگامے ہیں پنہاں مبرے شعروں ہیں ترایتی بحلیاں رہتی ہیں دفعاب مبرے بنغروں ہیں

غالب وسیرل کا گویا اک دستال کھل گیا فکرودانش کے کئی دھارہے، یں بنہاں میرے شوروی

تصور میں تنہیں ہوعکس تعموں ہیں تنہسارا ہے تنہیں بودل میں انکھوں ہیں غز لخوال بمری ننٹرومیں

بیرکربِ اندروں الفاظ بیں جب ڈھل نے نکلے گا دھنکٹ رنگؤں کی ہوگ اِک نمایاں میر مے ننعروں یں

وہ جہم نازہی سرایہ داربیاروالفت ہے انتاج اکثر ایک طوفان بیرے شعروں میں

سے بلندی اسمانوں کی تخیل میں جو بیے وصفی نفکر بھی ہے صدیوں کا پرانشاں میر پے شعروں ہیں نفکر بھی میں میں بیر کے شعروں ہیں بنبت بے سنون مزروصفی

بین کی اگرآنکھ بیں ہوروزنِ زیراں آمے گانظر روز ہیں صحنِ گلتاں

ہے کام فراست سے اگر مفرتِ اِمنیاں تاریخ کا بن سکناہے اِک بابِ درخشاں

م کھنے ہوئے ہونٹوں بہان ہونٹوں کا نفور م کھنے ہوئے شانوں بیرکوئی دستِ مہرباں او اک آگ دیکنی ہے ہمرے جیم کے اندر سانسوں بین شرارے سے دیا کرتے ہیں دفعال

جب سانھ وہ رہتے ہیں تو ہو تا ہنیں احساں تنہائی بیں تو زئیت نظر آئی سے ویراں

دوری سے کڑنے کوسوں کوفرنت میں بدل دے آنے ہیں بہت یا دوہ اب اٹمے شب رہجراں

پارب برہیری آخری خواہش ہے دُعاسیم خفرٰی ہی کا سابیر ہومیں ی فیر کا پٹرساں

سے ظرف کمی میں جو منرر آئے مقابل ہیرا بیں دکن کا ہوں وہ ہیں تعلِ برخشاں ينبت بے سنون مزروصفی

0

ایک بے گٹاہ کے ساتھ توسنگسار ہیں بھی تھا مظلوم سے قبیلے کا سسردار ہیں بھی تھا

بیٹھا ہوا تو کھا کے کوئی خار میں بھی تھا عفیتے ہیں جیسے برہنہ تلوار میں بھی تھا

منصور کی طرح سے سے دار میں بھی تھا سراس کی ندر کرنے کو نیار بیں بھی تھا

یہ اور بات ہے کہ زباں بند کفی میری ظلم وستم سے اس سے توبیٹ اربی بھی تھا

#### ينبت بيستون ضرروسفى

ہرسمت اِک ہجوم عقب آمر کامننظ۔ لاکھوں میں ایک تثنیز دیدار میں بھی تھا

مجنوں کبھی تھا اور میں ف ریاد تھا کبھی ہر روپ میں بردے بیراداکا رہی بھی تھا

بھیلارہے تھے لوگ تو نفرت کے زہر کو بھرتا ہوا خلوص کا بر جاریں بھی تھا

لہجہ بھی تھا نیاسیدا الفاظ بھی نئے اکبیوں مسدی کا قلم کا رہیں بھی تھا

ينبت بے سنون منرروسفی كعبه دكِ بتان نے جين ليا بگير كامن راں نے جيبن ليا ھاصلِ ذندگی تقے حیث آننو داس مہر باں نے چیس کیا لطف بو**خا**ہوتی میں تھامیری شور آہ وفغاں نے چیبن لیا مجھ سے مبرے وجود کو آخر اکٹ غم ناگہاں نے چیس لیا اب منہ وہ حوصلہ منہ عزم جواں سب عِمْ رفتگاں نے جیمین لیا ایک قطرہ تھا یں صب رقبیکو وسعتِ بیکراں نے چھین کیا

ينبت بے ستون صرر وصفی ہم دست و گریباں ہوسانل سے دہے ہیں آمجھے ہوئے ہر کمحہ دلائل سے رہے ، یں سطے کے نمامونش حبابوں کے روابط سر بھورتی موج لب ساحل سے رہے ہیں کیا ہیں توعطا کر دیں حیات ابدی بھی مجھنے کو مگرلوگ بیر فائِل سے رہے ہیں رگ رگ میں رواں نون کے نظروں کے مراسم سینے بیں دھرم کتے ہوہے اِک دل سے رہے ہیں خبح تو بھی بیت سے ہم نے بنیں گھو نبا ہم برسر بیکار مفابل سے رہے ہیں باطن میں صرر حس کے خالق سے محبت ظاہر میں حینوں بیر ہم ماتل سے رہے ہیں ينبت يه سنون مزروسفي

 $\bigcirc$ 

ہر بات ساعت بیرگراں بول رہاہے اندلبشہ ہے کئنے کا زباں بول رہاہے

ہے عالم ہُوسٹورسگاں بول رہاہے حرت ہے خوشی کا جہاں بول رہاہے

### ينبت بيستون مزروصفي

خاموش بېرىبىل كوئى شكوه نى شكايت برزخم بېرانداز دېال بول را سېم

م مہنا تھا جے اس نے توجب سادھ رکھی ہے یہ بیج میں کیوں اِبن فلاں بول رہا ہے

اسے صاحبِ محفل تری محفل کا سب احال محفل سے جراغوں کا دھواں بول رہاہے

ہے مہربدلب شہریں ہرشخص بریشاں اک جمع سوریدہ سراں بول رہاہے

آخر کو مزروسی گفتیں ہوگیا خاموش معے شورشِ اوبام سماں بول ریاسہے نج ينبت بيسنون فردوفي

بچھڑ کے بچھ سے تری انجن کوترسے گا گھرنکل کے صدف سے سُخن کوترسے گا

د بہتی آگ ببر رکھ دے وجود کو اپنے رہانہ تن ہی تو کیا موتے تن کوترسے گا

پلٹ کے دیکھوں تو پتھر کابن کے رہ جا ڈن میرا برن بھی خود اپنے بدن کوترے گا

### ينبت بے ستون فنرروسنی

غروب ہوگیا سورج تو ظلمتِ شب یں جو راہ میں ہے مسافر کرن کو ترسے گا

رائی باکے تفس سے بھی دیجینا وحثی بہ قتیدوبندکی چیمئی گھٹن کونٹرسے گا

عناب ظل اللي كے بعد رئے زادہ تخت و تاج كے غم ميں وطن كوترسے كا

نیکل کے محلوں سے گوتم کی طرح جنگلوں یں سبجا کے تن کوبھی وہ بیب رین کونٹر سے گا

ترمب سے دِل بین اگر عِشق کی مزر وصفی مارا دِل بھی مجھی مل دمن کو نرسے گا ج ينبت بيسنون مزروصني

 $\mathsf{C}$ 

برواز جب پروں ہیں سمٹ جائیگی میاں منزل قریب آ مے بیٹ جائیگی میاں

سکھے ہوتے پہاس کے تو افسوس ہے فضول تخریر ہے سلبوکی مٹ جائے گی میاں

اس کہ رہے ہیں کہاب تفوری دیریں برتبرگ حیات کی چیٹ جائے گی میاں یوں مکے میں بغاوتیں طرحتی گئی اگر ببرسلطنت بھی دیجینا بٹ جائے گی میاں

ہرگز کروں ظلم کہ مطلوم کی اکٹ آہ نکلی تو جیاتی عرش کی پھٹ جائے گی میاں

بدلی کی چھاؤں پر رنہ کرواِس طرح سے ناز پل بھر بیں سرسے آپ سے بہا جھا کینگی میاں

جب جاندنی زمین ببرانزے کی رات کو دیکھے گی اُس کو اور لیم جائے گی میاں

بر مصرون ہے طواف میں تتنکی ابھی فنرر نب دیکھنا میرگل سے جیط جائے گی میاں نب دیکھنا میرگل سے جیط جائے گی میاں ينبت يوسنون صردوهني

0

جاده شب کامقدرہے سیاه سامنے ایک سمندرہے سیاہ

کرہ ارمن کا محورہے سیاہ خالقِ وفنت کا دفترہے سیاہ

بنتِ عیادی نطرت ہے۔! در کعبہ بیر بھی چا در ہے۔!

چیردی کسنے سیامی ہرسمت ہراک آفاق کا منظر ہے کسیاہ

کی گناہوں کی سنراہے وسفی تن برن باہر واندرہے سیاہ سن

### ينبت يبستون مزروسفى

0

گھٹی گھٹی سی عجب ہے فضا قریب آوک وجود کی ہے اسی بین بعت قریب آوک مبحوم پاکس مخالف ہوا قریب آوک بیر کرب ہجر بھی ہے آکے بلاقریب آوک

یهی ہے دشک کے فابل ادا قریب آئ بھیر کر ذرا زلفِ رسا قریب آؤ

سمٹ چکاہے ہراک فاصلہ قریب آؤ چراغ آخِرشب بھی بھٹ قریب آؤ سما ىنېت بەستۈن خرروشقى

جگائے فتنہ شرم وحیا قریب آق مناکے پردہ مکرو رِیا قریب آق قرم فرم یہ ہے قتل نوا قریب آوم

قدم قدم بہہ فتلِ نوا قریب آوم ہنیں ہے اب کوئی نغمہ سرا قریب آوم

ہوسے بیاس بھاتی ہے ملک کی سرحد بھراس سے کرنا ہے جہدِوفاقریب آؤ

سے کرب ہجرسے ہراک عضوندھال میرا مزید رحم کی ہے التجا قربب آق مخاص اعتری المائی میں تھا دو میرے

آنھاکے ہاتھ ذراہاتھ میں تھا دو میرے سمجھائی دیے گاکوئی راستہ قریب اؤ

برایک چہرے پرچبرہ لگا ہوا ہے فنرار قدم قدم ہے فریب ودعنًا قریب آؤ ہنا ينبت بے ستون صرروسفی

وسل کی وہ سائیتن وہ رت جگا آنکھوں ہیں ہے کیف دستی کے نظاروں کا مز ہ آنکھوں ہیں ہے

وہ مقابل سے سلسل جھانکتا انکھوں ہیں ہے راک شکاری کی طرح سے تاکتا انکھوں ہیں ہے

ذہن ودِل میں جیسے کوئی فلم ہوئے لتی ہوئ ہوبہو گزرا ہوا ہر حادثر آنکھوں میں ہے

وال کرانکھوں میں تکھیں دیکھنا ہوگا ہہیں سے غلط بربات کوئی دوسرا آنکھوں ہیں ہے

راز اِنْ آبھوں کی وہرانی کا کھلتا ہی بنیں رقص کر االک سنرا خواسلے سابھوں ہیںہے

صبح کو نظری ملانے سے وہ کترانے ہیں کبوں؟ کوئی منظر جیسے اب بھی دات کا آنکھوں ہ<del>یں ہے</del>

#### ينبت بے ستون فزروسفی

لہلہانے کھیت اور کھیتوں میں گاتی عور نیب گاؤں کا وہ خوب صورت لاستہ انکھوں میں ہے

بچکیاں لینی ہوتی انکھوں نے سب کچھ کہد دیا دل کی بربادی کا سارا اجراآ نکھوں میں ہے

راحتیں بیرب کی یہ روح کی بے جینیاں قہر برسانا ہوس کااک نشہ آنکھوں ہے ہے

م ان بھیا بک وادبوں بر رفض کرنی ہیں گرمیں ہے جن سے چیٹے میں جواہر لو تھرا آنکھوں ہیں ہے

بیسرائر اظہار کی سب ہیں کر شمہ سازیاں عابزی منن ساجت التجا النکھوں ہیں ہے

دِل کے آئینے ہیں وسفی عکس گزرے وقت کا آنے جاتے منظروں کا سلسلہ اُنکھوں ہیں ہے اُنہ ا

#### ىنېت بےستون فرر**ى**سىنى ص

چېروں کو پڑھ رہا ہوں کتابوں سے نیکل کر محصور خیالوں ہیں ہوں خوالوں سے نیکل کر

آئے ہیں میرعام جحابوں سے نکل کر عرباں ہیں خدوخال نفابوں سے نکل کر

ہے یا د مجھے خوف سے وہ اُن کا راہنا!! جب برق چکتی تھی سحابوں سے زیکل کر

جب ٹوٹ گیا ربط تو خیموں کا مفترر آوارہ فضایں ہیں طن بوں سے نیکل کر

اب جنگ کے شعلے تو چیلے آئے تھوں تکئ توبیں سے دبانوں سے دبابوں سے 'بکل کر

ہروفنت رہے قبری تنہائی کا احساس جاناہے صرت شور کشسرالوں سے لکل کر مننی ينبت بيستون ضرومتنى

0

جرهٔ شب بین کوئی پیسکر لگا رات بھر خور شید کاب تر لگا

ائم ومہتاب جب روشن ہوتے عرش برآترا ہوا سے کر سکا ينت بيستون ضروفني

ابر کے اندرسفٹ رکزنا ہوا چہرہ گھونگٹ ہیں میرانور سگا

اشک کا نظرہ نہماری آنکھ سے جب بھی میرکا ہے جھے کوہرلگا

رف لیا ہو جیسے طوط نے سبق یوں برہمن کا جھے منت مرانگا

دبدنی ہے اب نخیل کی آدان شعر بیں جب فلفیے کا برلگا حق نھانظوں بیں بیری ایے فرد فوب صورت مجھ کو ہرمنظر لگا رِنبتِ بِهسٽون منرروسنی

جنگل بیں اِک بہاڑ بہ تنہا شجر ہوں بیں مبلوں سے نظر آنا ہوں اونچا شجر ہوں بیں

دتیا ہوں سایہ اور میں جلتا ہوں دھوپ ہی صحرائے بے کران کا اکب لا شجر ہوں ہیں

صحراکی نیش سے جھے ملتی ہے رطوبت ہے آب دشت میں مخطر پیاسا ننج ہوں میں

جوبال جھولے گاؤں کی گوری کے ندکرے رونق ہے جس سے گاؤں کی ابساننج ہوں ہیں

ملنی ہے میرے سائے سے لوگوں کواک مٹھاس کہنے کو نیم کا لؤ سیلا شنجر ہوں میں

ہرشاخ دیکھویں گئی تلوار اسے ضرار بین جور کی زرد آندھی کا مارا شحر ہوں ہیں اللہ ينبت بيستون فزرومني

 $\bigcap$ 

کڑے رامنوں کو تنب میں بدلب طے کرو کے ساغریں بنتِ عنب طئے کرو

يون مقامات اذ كاررب طيخ كرو إمتحان جان نشارى شاهِ عرب طيخ كرو

### ينبت بيستون فنردوسفي

چن لمحوں میں افعلی سے قوسین کئے تم بیمبرنہیں' یوں جو راہِ طلب طئے کرنہ

یے کے بیٹھر تو ہا تھوں میں آئے ہو تم بیٹھراؤ کرنے سے بیلے سب طئے کرد

حَادِ نِے بیں سُرکے پرٹری لاسٹ ہوں کیا تھا دنیا ہیں میسرا ندیب طئے کرد

نا قدو تم ار ببوں پر ملکھتے ہو پیلے کیا ہو مقامِ ادب کھے کرو

تھتور میں ہے ہو سمبر دور ہے محمل ہے سافت کی شب کھئے کرو ينبت بيستون فنردوسفي

0

جب تک حیات ہے غم دنیا سمنیے عمراس کے بعد نعمت عقبی سمبیئے

وہ شخص ہے کہ نور کا دریا ہے اک رواں کھے دیر سانھ رہ کے اُجب الا سینیے

مِل جائے شائر آپ کو عِرفانِ ذات کھ اکسیرہے بیر خاکِ کونِ با سینیے

#### بنبتِ بے ستون مزروسفی

یکھراہوا ہوں ہیں بیہاں ریزوں کی شکل میں گزرا جہاں سے ہوں مبرا رکتہ سیمیئے

بوسوں کی را کھ میں ابھی جِنگاریاں سی میں دے کر ہواسی تطف دو بارا سیمٹیے

رُصن ہے جو اُنیاں کا وُکلٹ یں جائے بھراننی چونچ سے ہراک نیکا سینے

نابور ہوجکے ہیں گئی قریئے گاؤں ٹہر لائشیں نیکالناہے تو ملبہ سیٹیئے

اس کے خیال بیں ہے عجب کمس سافرد گم سم بوں رہ کے کمس یہ تنہا سیمنیئے ينبت بيستون صرر وسفى

 $\bigcirc$ 

ساتھ جب شعلہ کرخمار ہوا کرتے تھے جس طرف دیکھتے انوار ہوا کرتے تھے

یوں محبّت میں گرفنار ہواکرتے تھے انکھوں انکھوں ہی میں إقرار ہواکرتے تھے

لوگ آپس میں میلنسار ہواکرتے ہے کچھ درندے ہی تو خون خوار ہواکرتے تھے

سی کی خاطریہان لواری نکل جاتی تھیں سی تحروم ہنرحق دار ہواکرنے تھے

# ينت بيستون صرروهفي

د کھا کرنے ہے وہ تحسین طلب نظروں سے داد کے جھے سے طلب گار ہوا کرتے تھے

چترشاہی مذکنیزی ہیں ندا نبوہ کشیر اک کھنڈر ہے جہاں درباد ہواکرتے

تب رطغیانی درمایی بھی سونی ہیوال بے کے اِک مجھا محمرا بار ہواکرتے تھے

رستے ما یوں کی صداؤں سے دہا جاتے تھے جب رواں جنگ میں اسوار ہوا کرتے تھے

آج وہ بن گئے کیوں راہ کا کا ٹما وسفی کل گلے کا ہو میرے یار ہوا کرتے تفے

بنبت بے سؤن فردوسنی یں نے کھنگالے سات سمندر وه تو چيه يا تهاسير اندر کتنا دِ لکش ہے وہ بیکر مہلکے ہرشبصن کِ بن کر حرص وہوسنے اندھابنا **ہا** لا حاسب عقی فتح سکندر تنها تنها كوه وبب بان ب أمت ہو جيبے بيسمبر یں بھی بنوں گااکے دن اِسٰاں سوچ رہا ہیے کوئی بہن رر پوچھتے کیا ہو حال صنب رکا بیل ہیں مفلس بل میں تو نکر

11

ىنېت بەستۈن مىزدەسىقى

0

دربنددریجه واسع محمد یس کبیا شور بیاسه محمد یس

میری میٹی نم ہے اب بھی سب مجھ ہرا بھرا سے مجھ میں

اپنی پیاسس بھالے آکر اِک دریا بہنا ہے مجھ یں

ى يك جونها جان محف ل وه تواب تنهاسه محصي

شرخ سمن ربیوں بیں شفق کا سورج موب رباہیے بمحصہ بیں ۱۱۹ تنبت ببستون منرروشني

انگادوں پہ جیسے وحشی الیسے میری اناہم مجھ بیں

سوج کا پوداہیے سابہ اس کا گھناہے مجھ میں

سوکھا بانس بنا ہوں بنسی یہی نرائی ادا ہے مجھے ہیں

اوازوں کا شورہے ہرسو محفیٰ شہر نواستے مجھ میں ۔ ن

بادی بین باجھش حیدرافاں معب کہ ساک لگاہے جھ بیں منب صل اعلی سے میرا نون آل عباہے مجھ میں

11.

رِنبتِ بِيستون فرروسفي

 $\bigcirc$ 

بچین مچیونا اور جوانی ساتھ جلے وقت کی کرنی کارتسانی ساتھ جلے

بیاملن کی آس مهانی ساخفیط باندی کے کرسرمہ دانی ساتھ جیلے

باہم کوئی جذب دکشش کا نام ہیں جلنالاک عادت ہے برانی ساتھ جلے

ساخة جليج دونون نولوگون كما ايك ديوانرايك ديوان ساخة جيل

خوشبو کا مخزن سے جیسے اس کا بران دِن کا راجا ُرات کی رانی ساتھ جیلے ينبن يستون فزروسني

زندہ ٹیس ایس تنہا گھسر کا ملبہ میں تنہا سامنے ہے اکک ائٹینہ ميرا چېده ين تنهيا اُڈن کھوٹلہ اور پرَباِن خواب سبنرا میں تنہا

ينبت بيستون صررفه في

ناگ ہزاروں پینچے ہیں بین کا لہہرا میں تنہا

دو چار درندے اور بنگل رات اور راستہ میں تہنا

میرے گہرگی آب ننر پو تھی بحب رہوں گہرا میں تہنا

كرفيو شهرين سنانا مبدا كمره ين تنها

مکرے یہ تصویروںکے بکھے ل<sup>ا کچرا</sup> میں تہنا

بگف آ فجرا مین مهم بوجه صن آر اعمنا برنهین هر شاخ به شمره بین تهنا مزار بسنبت بے ستون صرر وصفی

 $\bigcirc$ 

بھراس کے باتھ ہیں چاقودکھائی دیاہے سن ہوا مسیرا بازودکھائی دنیاہے

کنچا ہموا خم ابرو دکھائی دتباہے جبیں پراپ کی بچھود کھائی دتیا ہے

110

# بنبت بيستون فنرردصني

نہارا ہاتھ لگا درد ہوگیا کا فور تہارے ہاتھ یں جادو دکھائی دنیا ہے

یہ بادشاہ تو اِنصاف کرنے والاہے یہاں پرنضب ترازود کھاتی دیتاہیے

ہرایب بل بربرمطاناہے، بحرکا اس خالی خالی جو بہلو دکھائی دیتاہے

تہمارا چہرہ دمکتاہے ایسے آنجیلسے تری میں جاند کا برتود کھائی دنیاہے

بہ وہ تختم کے لئے چوراگیا ہے ات وسفی جوخشک بیل پرکدو دکھائی دیا ہے

تنبت بے ستون فزروسنی ں میں جتنی دیر نزے جبہ کے بحر میں رہا عجیب کمس میری روح کے جبنور میں رہا یه اور بات که گوشه <sup>نث</sup>ین گفریس ربا میرا دماغ مگر مشقل سفنسه میں ربا برن تھا کانچ کا میں پتھروں کے گھریں رہا ہرایک لمحہ یہاں ٹوٹنے کے ڈریب رہا بیری شناخت *کسی جوہری کا حقہ ہے* صدف سے نیکلا تو ہیں نتمغ<sup>ی</sup> طفر ہیں رہا دِل و دماغ پر جھایا ہوا عنبار ساہے گہن سے نِکلا بھی نور میسند ہیں ہمریں رہا ىنورتىي مىرى سب مال وزركى "مابع تىس بهيننه ميں پهاں بس فكرٍ مال وزر بيں رہا

ينبت بيستون فرروهني

0

نیے زے کی ان سے جی شمشر سے بہونیا مکر ا بھے روئی کا برتفدیر سے بہونیا کل طل البی نے طلب جھے کو کیا تھا در باریں باندھا ہوا زنجی رسے بہونیا کمے ماؤ روی میں گرب رنہ جھکاؤ بیان کو سر شبیر سے بہونیا بیونیا

نفرت کی بشارت بھی ملی خواب بیں کل رات صلح کا بیعیام بھی اب تت رہے بیونیا

بیتل کوفترد وسفی بن اینا ہے سونا نسخه بیر عجب اس کوکسی بیسے سے بیرونجا نزد

## ينبت يمنون مزروسفي

0

تام عمر ہوگم نامیوں میں رستاہے حصالہ ذات کی تنہا ہنوں ہیں رسہاہے

عجیب شورسا طغب بنوں میں رہاہے سکوت ٹہرے ہونے پاینوں میں رہاہے

وہ برگ زرد کا مانم چمن کی تاراجی اُداس بیٹریجی ویرا ینوں میں رہماہے

تکلفات سے عادی ہے بوں حبینوں میں کہ جیسے خواجر کسرا لا منوں میں دہا ہے

وہ لُطف دیے نہ سکے وسل کے حیین کمیے جو لُطف بہر کی طولا نیوں بیں رہتا ہے ہنن

ولبست سيستون منردوسفى چراغ فار بحاباب آدمی لات کابعد چراغ جم جلاباب آدمی لات کابعد مسائے تبیشر شراروں کی فضل لائے ہے بیکس نے تبیشرا عظا باہے آدمی لات کے بعد وه چاندنی بس نها نا بواحسیں بیسیکر زمیں پہ چانداتر آیاہے آدھی رات کے بعد وہ کس فرب عراق جم سے دوع میں جراس نے آج گرایا ہے آدھی دات کے بعد ہان کے سارے تقاضے وہ کر گیالورے بدن کا قرض جیکا باہے آدھی رات کے بعد سے رہے نبم شی بے اثر نہیں وصفی مقد آکو ہم نے سنایاہے آدھی لات کے بعد

ينبت يه مون مزروصني

0

چیلکتا موج پرکف جودکھائی دتیاہیے کنارِ آب چٹانوں کو کائی دیتا ہے

ہرایک سانس میں نوشواس کے نام کی ہے جو دھر کنوں میں دِلوں کاسنائی دیباہے

وسی کے حکم کی تغمیل روح کرتی ہے جو قب رجیم سے مجھ کو رہائی دیتا ہے

فضا بیں بوم کے ہرار ہاہے انظ کوئی میرے اشارے بہ بوسہ ہوائی دیاہے

کہیں ہے یہ لہو دائیگاں نہیں جانا میرے قلم کو فنرز رونشنائی دیتا ہے بنا

### ينبت بيستون مزروسفى

اوٹ میں ہانفوں کی جومٹی کا دیاہیے ہرتنب گئ دفت کا دِل جیب ررہا ہے

كب قتل بيرقائل ميرامجوب بواسبه نىپ ندے بېركئے سركومبرے كھوم رہاہے

سورج کو ہتیلی پر لئے کون کھٹراہے بیر کون اندھیروں میں منیا بانٹ رہاہے

صدلوں سے گھرانے ہیں ہے ہجرت کی روایت ہرسنل کو اِک کرب کا صحب را ہی مِلاہیے

انداز فرد کا تو خطیب انه مے سین سرر بیہ ہے عامہ نہ تو ہاتھوں یں عصابے انا

ينبت بيستوك حزدوصني رانوں کی دلکشی ہے اُجالوں کے شہریں "نلوارسزنگوں ہوئی ڈھالوں کے شبریں أك أن بس يول بن كييب لقمرُ اصل لاستون کے تھے پہاڑ جیالوں کے شہری کتا گیا وجود مسیسرا اپنے آپ سے میں آگیا ہوں زرد خیالوں سے مشہر میں *كرتب د كھاكے دوز وہ بھر*تا تھا اپناہيك بے گور جو بڑراہے کا لوں کے شہریں مب ان کارزاری ہم بیت کے لئے تتروكان لات بي بهالوں كے شہريں بارودسے بھری ہوئی بوجیل فضایش ہیں ہے قتل و خون روز دوشالوں کے مشہری مشراکی ہواؤں یں ہےء یاں بدن اس کا دىتىكى بىنىرجى كالميرون كودورشالە

١٣١

ينبت بيسنون مزروسفي

0

چراغ دیر نه شمع حرم کی بات کرو پرمنے کدہ ہے بہاں جام جم کی بات کرو

حیات اپنی فقط چند ساعتوں کے ہے وجود کھے بھی نہیں ہے عدم کی بات کرو

و جود بھے جی ہیں ہے عدم ی بات کرو زباں پر آئے نہ ہرگز کوئی گلارشکوہ ہمیشہ اُس کے ہی فضل وکرم کی بات کرد

خوشی کا کیاہے خوشی آکے گزرجاتی ہے ہوا جو ذات میں تحلیل غم کی بات کرد

ے بربزم خاک نشیناں ہے اسے مزر وصنی بہاں کیسی کے بنہ جاہ وجیشم کی بات کرو سنتا رنبت بيسنون فردوسفى

لوگ لہمے کا بہرانداز سمجھ لیتے ہیں کرب سے بھاری ہے آواز سمجھ لیتے ہیں

محول کرساز بیرمفراب کی جنبش کا انژ گیت مغنی کو ہی دم ساز سمجھ لینے ہیں

یہ قفس ہے یہاں محتاط روبیہ رکھن پر چھٹکنے کو بھی برواز سمجھ لیتے ہیں

لوگ چرے کے آناراور جڑھاؤے یہاں اندرونے میں چئچے راز سبھ کینے ہیں

کام آتی نہیں نقب کی آوانوں میں صرر یہ ممولائے کہ شہباز سمھ لیتے ہیں نہما رِنبتِ بِيسنون مزدوستي

C

جھے مونس وجسربال دے دے اِن بتوں کو بھی اب زبال دے دے

ہور اسے یقیں سیرا محریکم اسے تھوڑا سااب گاں دے دے

## الشهي يعمنون فردوسى

برگ نوشین بول گرا نه بی اور کچه ابنی گرسیال دے دے

راستے سخت باؤں گھائل ہیں اپنے ہانھوں کی نرسیاں دے دے

ہو گرمیبال ابھی سلامت ہیں ان کے حصے ہیں دھجیاں دے دے

درسے خالی نہ جائے کوئی ضرر کچھ بہیں ہے تو کرجیاں دے دے

ہ ينبت بيستون ضردوسفى

کبھی بیادوں کو بچھاڑا کبھی اسوار ہیں تف برق کی طرح لیکٹا ہوا بلعنار ہیں تف

مزور کشف کوئی صاحبِ مزار میں تق امبرِ شبر بھی در بپر کھڑا قط ار میں تھا

ایک پتھرجو میرے دستِ طلبگاریں تھا کا نیٹا شِرِص ا کاپنے کی دلوار میں تھا نبت بے سنون مرروسفی

ہجراک کرب مسلسل ہے بلاسیے بارو قرب کے کمس میں جینے کا مزہ سے بارو

اب شبِ ارکا غم ہے منہ سحر کی خواہش میرے ہمراہ تو اک ماہ لف ہے یارو کھی دستک کا در دِل بہر گاں ہو باہم یا یہ کلیوں کے جیکنے کی صداسے یادو

بھر کسی غنبخہ لب بسنہ نے سر کو شی کی درین کے کا نوں میں گھنگھ وسا بجاہے یارو

ہبجرتوں سے ہے تعارف میراصدبوں پہنجیط کربِ ہبجرت جمھے ورثے میں ملاہیے مارو

عالم ہوہے کرسنائے بھی سَرد صنتے ہیں ابینے بارے ہیں صندا سوچ رہاہیے یادو

بے میں منصوبے کا بابب نہیں ہوں میں صرب سبے میرادِل بھی کھلا' ذہن کھ لاہبے یارو بنان کھ لاہبے کھا۔'

رِنبتِ بے سنون حرروص فی ۔ آدمی دشمن آدمی کا ہے سامنا اِک ننگ صدی کا ہے نیکی کیے ہوفتے سن۔ یہاں سرم بازار تو بدی کا ہے موج، لوفال نہ کوئی طغیا تی ڈکر اکٹ خشک سی ندی کاہیے آبِ گُم گشتہ کی خبر لاؤ امتحان اپنی آ گھی کا ہے کس فار مجھ کو جیا ہتے ہیں وہ " نذکرہ آل کی بے رفی کا ہے ہات ماریکیوں کی رہنے دو جش تو اج روشنی کا ہے •

ينبت بے متون طروشی

جلوس کیک میرے شہر کے بازار میں تھا نہم مال ومتاع را کھ کے انباریس تھا

لیکتے شعلوں نے جہرہ دکھادیا آسس کا ایک مخلص بھی میرا جمع انٹرار بین تھنگا

ہوں برگ زردگی مانند دربه درتنب سکون راس نه آیا تو انتشار بین تھا

وہ شخص مانک کے کھاناہے اس کو کیا معلق مزہ جو ماتھ سے توڑے ہوئے انار میں تھا

بدن سے میرانعلق توعارشی تھا فزر مجار مدن سے مجھی روح کے معصاریں تھا نجار مدن سے مجھی روح کے معصاریں تھا ينبت بے سنون مرروسنی

0

کربل میں شام ہوگئی ہے سئی حق تمنام ہو گئی ہے

ہم رہوگم رہی کے فاروں ہیں آگھی میسرے نام ہوگئی ہے

رخ خنراں سے بہتے بھوٹے گی زلف کی شام ہو گئے سیمے

ذکرسے آپ کے جو عادی ہے بات وہ نائمہ ام ہوگئ ہے سر جیشم مئے گوں کا فیض تھا وصفی ہرنظہ ر جام ہوگئے ہے

řr

بنبت بيستون ضروفني

0

کچه جنوں کا وقار رکھت جا بیسے ہیں تار تار رکھت جا

موسائے۔ رہی نہ پڑجایئ راکھ ہیں کچھٹرار رکھاجا

ان بہاروں کا کیا بھروسہ ہے کھ خزاں سے بھی بیار رکھنا بھا پچھ خرزاں سے بھی بیار رکھنا بھا

ماد نے جس سے ہوں نہہ وبالا عُزم میں وہ وت ار رکھتا جا

غُ ق مت ہو تھی سمناریں توزیں پر مزار رکھت اجا سانڈا يسنبث ييستون مزروسفي

0

کوئی شِکوه نهاب گلم را مکھو نشکٹ موسم کو بھی ہمرا کھو

خاک جو دربردر کی ہے تن پر بن گئی آج کیمپ کھو

شاخ سے ٹوٹ کر گراہوں ہیں موسموں کی جھے صرا تھو

کرب دِل یں تمی ہے آنکھوں یں ہموں سرا با اک النجا لکھو ہموں سرا با اک النجا لکھو

وہ سیرے روبروہوئے توکیا درسیان یں ہے فاصلہ نکھو ہے عجب عنق کا کرٹنمہ پر امبنی کو بھی آٹنا لکھو نازی اسس کی بانکین سیرا براک انداز ہے جسک اسکھو فوابِ ففلت سے فوم ہوبب دار مر شب قوم کا نب لکھو ہرنظ۔ رشب جہراغ ہے وسفی مطال اندھی گھیاؤں کا لکھو

ينبت باستون فنردوصني

0

وه خون شبو کا اِکت بیلاب کیورا 'صندل اور گلاب

لبورًا ، صندل اور گلاب

دِن کو سورج ' شب مہتاب دیکھے تھ کو ' کس میں ناب

ئیج ہے مجن اور کم خواب ماٹ برن برسے سنجاب بينت يوستون فنردوشفي

دروکیشی کی شان ہے یہ شاہِ وقت ہے پیشِ رکاب

نرم روبتر رکھنا ہے سنحتی سے ہے دِل بے تاب

بٹ گئے دھارے بانی کے جہلم ' راوی ادر جینا ب

و میں کوئی بولتا ہے خاموش کہاں رہاہوں جناب

مشکل ہے دوری سے صنور امنٹیا نِہ آب و کسرائب بن

# ينبت بيستون مزروصنى

 $\bigcirc$ 

گم راہیوں کی ندر ہوانی ہوئی میسری بسیسری میں زمیت شرم سے بانی ہوئی میری

مجھ کو فن کے بعث دفائے دوام ہے مستی سیاہ سفیدسے دھانی ہوئی میری

## ينبت باستون مزروصفي

والب نہ جس سے عہدِ بھوانی کی یاد تھی وہ شیروان بھی تو برانی ہوئی مبری

فر باد و فبس (شک سے نکتے ہیں میرامنہ مشہور دوجہاں بیں کہانی ہوی سیسری

کم نام ولے نشان رہا عمر بھے۔ تو کیا مرنے کے بعد قب رشانی ہوئی میری

سورج نے الودائی نگاہ ڈال کرکہا صدیوں سے ہے بہ خاک توجان ہوتی میری

یادِ وطن کا کھیئے کرشمہ اسے ضرر غربت میں آج شام سبهانی ہوئی ہمری ينبت بيمتون فزرصفي

0

فناکی آبیس ہیں اور میں ہوں بھیانک دستکیں ہیں اور ہیں ہوں

کھرآ فاقی ضدیں ہیں اور بس ہوں اناکی جیشمکس ہیں اور بیں ہوں

اننقامی سازشیس ہیں اور ہیں ہوں بموں کی بارشیس ہیں اور ہیں ہوں

به در دو کرب، بیرا، بین به کرا، بین سبھی دکتی رکیس ہیں اور یس ہوں

# ينبت برستون فرروسني

کنار آب زخمی <sup>ب</sup>کر دبا اس نے برن سے ترامیتی کچھ لبطیں ہیں اور بیں ہوں نٹرنگوں کے دھماکے ہورہے ،میں نزاعی سے رحدیں ہیں اور میں ہوں

ہ اجالے مہرو ماہ سے بھین گئے ہیں ظلمتیں ہی طلمتیں ہیں اور بیں ہموں

ہر ایوں کا ایک ڈھانچہ بن گیب ہوں سرمیداں گرمی ہیں اور بیں ہوں

کہو زانی ' سشرا بی یا بواری پرانی بچھ کتیں ہیں اور ہیں ہوں منرر وسفی تخلص بھی ہے سبے سبرا بہت سی تہمتیں ہیں اور میں ہوں

ينبت بنام متون فريد فساقي

ن اس فوابت رسوائی بی نبیر اب تر شاجی کا نما شال بی بنین

افسوس کیے دوریس بیلا ہوئے ہیں ہم رہنے کو گھے۔ رطاہے تو اسکے نائی بھی نہیں

عَالَبَ تُوه بورئي كَمُ لِنَّ بَعِي الْمُ مِنْ الْمُنْ اللهُ اللهِ المُلْمِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اله

اقسام اب وہ آموں کے باقی نہیں صنسرر وہران کھیت ہمو گئے امرائ بھی بنیں ىنىت بەستۈن ھن*رىيەش*فى

و کیردس کی جبین پر انجرنے والی ہے ذراسی دریمیں قسمت سنورنے والی ہے

بپیر اُ طا جوسمن در تو آگیا سیلاب بدی تو اپنی حب دوں ہی گزرنے والی ہے

حضور عرست ہیں بوں جب سُل پرتو ہے وحی رسول یہ کوئی اُترنے والی ہے

فساد فیتنے ہیں سازش کا زہر پیلا ہے بیرمو تیوں کی کڑی پھر پیھرنے والی ہے

بقا کا حسکم ملاہے فناکے بعد صرار ندم سکے سکا کوئی موت مرنے والی ہے

تنبت بيستون منررفيفي

جیشمہ بنہ کوئی دشت میں آنا دیجھیل ہیں بانی بنیں سے بھر بھی مگرخود کفیل ہیں

ہراک کو اپنی اپنی مسافت پیر نازہے ایستادہ رہ گزر ہیں کئی سنگ میل ہیں

باطل کی دہمی آگ بھی گلزار بن گئی د پھیورص*نا سے حق کا وہ بیب*کرخلیل ہیں

تنہا مصورِق میں ہوئے بار یاب آگی ہمراہ نہ رہبری کو وہاں جبرسٹیل ہیں

وصفی ملانہ آبلہ بائی کا کچھ مزہ کانٹے ہماری راہ کے کتے بخیل ہیں

## بينبت بيستون فنررومني

رُخ بر ملال اُنکھ تھی نم یاد آگئے وفتِ وداع وہ آپ کے عمٰ یاد آگئے

بب بھی ہواہے سامنا یارو حیات کا وہ روبرو ہے اس کے سنم یاد آگئے

آئینہ دبکھ کر ہوئے رنخور وہ بہت خود پر پڑی زبگاہ توھسم یاد آگئے

سوچاتھا بیٹھ کرکہیں کانٹے نیکال لوں سوزن ملی تو راہ کے عشم یاد آگئے

جب ناؤ ابنی جائے کنارے بیرنگ گئی۔ طوفاں کے سارے جھوٹے بھرم باد آگئے۔ هٰذه ا

ينبت بيستون ضرروسفي

 $\bigcirc$ 

نِکلے جمن سے رونق کل دان ہو گئے ہم بر نِگاہ بار کے احسان ہو گئے

دَانا عقے جننے وقت بیر نادان ہوگئے بچرمصلحت شناس مہر بان ہوگئے

بھو صنحت سماس بہر بان ہوتے کھ کرب ناک لمحوں نے بہی حوصلہ دیا۔ لمح وہی حیات کا عنوان ہوگئے

سورج کی رونشنی سے چیکتے ہیں ذرائے جو ذرائے وہ افغاب کی پہمپان ہو گئے

ی کے تقے سنکروں توطلب گارائے منرد وقت آپڑا ہے سی سے تو انجان ہوگئے انجہ ینت برستون عزدینی ) فرش کل ہے یہ درندوں کو مسل جانے دو الندی ہوگ الفت کو نیا ہوسلہ ل جانے دو

تیز تر کردو ذرا آپ بھی بائل کی صدا کھے لئیرے ہیں تعاقب میں بہل جانے دو

موم بن جائے کی سنگنٹی دوراں اکٹ دِن کربِ لمحات کو احساس میں ڈھل جانے دو

نیبے سحرا یہ برسنے کو اُتھی ہے جوگھٹ ا زرسے سفائف ہواؤں کی نیکل جانے دو

خام ہے بیاس تو کچھ دن کے لئے اور ہی دشت وصح راکے سرابوں سے مبہل جانے دو

مر اینیں ذرات سے بنتے ہیں جزیرے وسفی دشت کی ربیت کو دریا قرن سے مِل جانے دو پندا

ىنىن بەستون ھرروقىنى ں سایہ دیتے شبر کٹے کیسے دصوب ہیں یہ سکف رکٹے کیسے اک پرندہ زہیں پر آکے گرا اسانوں پہ بر کئے کیسے درِخونی پہ وہ محت وطن سخت جاں تھے گرکھے کیے ڪَام تو انظار بيں گذري ہے۔ ہے پیشکل سمب <sub>س</sub>کتے کیسے

ہے پہر شکل سے رکئے کیسے کیوں ہیں کیے مانقوں ہیں اور ہیرے کا ہے مبکر کئے کیسے اور ہیرے کا ہے مبکر کئے کیسے ب

ىنېت بەستون مزروسنى

کاش کہتے بھلا بُراہجے۔ مِرف سنتے ہیں ماجراہجھ۔ر

واربیب لا اگر گیامن ای پھینکئے کون دوس ایتھ۔ دور ىنىت بەستۈك ئىزىرىىنى

گھرئ دلوار بن گباجب سے کننے آفات بیں گھرائیجسے وہ تجھکا موم بن کے فدموں پر جب بھی ہم بن گئے ذرا پتھے۔ر پوجا جانے رگا خدا کی طرح بن گیابت جو کھر د دا بتھ۔ زینتِ بخت و تاج ہوتاہے شرخ،نیلا ہو یا ہرا پیھے۔

مرخ، نبلا مو یا برا پیف ر مشب کاستنا اجاک انها وسنی مشب کاستنا اجاک انها وسنی کسی شیشے پیر بھر گرا پیھے۔ مر

ىنبت بيستون فزروشفى بات کرنے کا ہیں تفوڈ ا ہنر آباہے المازہ غزلوں میں نیاخونِ حبکر آباہے دِل سے نکلی ہوی آ ہوں کا اثر آیا ہے خشک جنگل میں کوئی جیسے مشرر آبا ہے کتے شاداج بیں جسموں کو چھو کر سوں ہے کے بادوں کی شفق شام کو گھرا باہے مبری تاراجی میں نعمب پنہاں ہے مبری جتنا جھکسا تھا بدن اننا بھھر آیا ہے لاش بے گوروکفن جھوڑے تا تل سے را درِحاکم پیرطبتی ہیں لیے سے آ ایسے بھروہی رات وہی حبس وہی تنہائی جیا ، رمحبس کی فعیلوں سے اُنڑ آ کیا ہے

ىنېتِ بەستون ھزدوسنى ر اہٰیِ جنوں نے کام بہسو با رکردیا سربلندحی کو سسیر دار کر دیا م اس نے جب اپنے جرم سے انکارکردیا ببچرہے ہوئے ہبجوم نے سنگسا دکردیا دلوا نکی نے وقت پہ ہوشیار کر دیا موقع ملا تو وا سبِ اظہار کر دیا جس بات سے شمیر میرا مطمئن منہ تھا اس بات کو دماغ نے اِنکار کردیا دشنن ففیلِ شرکے باہر تھا جیمہ زن اندرسے کس نے مشہر کومسار کردیا وسفی غزل کو دینے رہوخونِ دل نیا پوگوں نے سبت ننظم کا معیار کردہا

# تنبت بيستون فرروسنى

0

کوہ کی بلت دی پر گھونسلہ بناتے ہیں بچھ برندھ بیحوں کا حوصلہ بناتے ہیں

نم گیلی منی پر بینه کر لب ساحل میرانام لکه کر وه دانده بناتے بیں

آڑی ترچی نکیری کھینے کرمنرجانے کیوں آپ بیری فسمت کا زائچہ بناتے ہیں

آپ کی گلی سے ہم داری بلن ری تک اپنے خون سے زیگین راستہ بناتے ہیں

ا فروب کرصت روضی لوگ گہرے بابی ہیں سطح کی خموشی برر بلبلا بنا نے ہیں سطح کی خموشی برد بلبلا بنا نے ہیں ساؤہ

ىنبت بيستون صردوصى

# قطعات

کھاکے کوئی گزند بیٹھے ہیں کھاکے کوئی گزند بیٹھے ہیں میم شکاری بھی اک تعاقب میں ساک میں کچھ درند بیٹھے ہیں۔

#### $\bigcirc$

عُزم تکھیلِ آرزوکی ہو حُادثے آ بکبنہ دِ کھانے ہیں آرزؤں کا خون پی پی کر ''باس سے دلوِ مسکر اتے ہیں

.

نىبتې ئەتتۈن خراۋەنى 🔾

اب بیرس رعے سے بہبی جاتے دلی نازک بیہ بوجھ ہے دھر کن جگر گانے ہیں اُس طے رون ابواں مان مون ہیں جب راغ بے روعن

۵ بے بیراغ ہیں ہم لوگ

حکر لوں کے بیراغ ہیں ہم لوگ راک شکسنہ آیاغ ہیں ہم لوگ نن بہ کسیٹرانہ بیٹ میں دائہ اور مجبر باغ بین ہم لوگ

0

جگہ گاتے طرب کے چہرے پر غم کا کوئی نشاں نہیب ں ہوتا خون خوشوں کا بی نہ ہے جب کئ غم قوی اور جواں نہیں ہوتا

# ينبت بيستون فزروقى

آج میں بھر رہا ہموں آوارہ داسنے کے عنباری مانن ہر تنسبا ملول ہے مسیری کسی آجر سے دیاری مانن کہ

راہ کی مشکلوں سے کہہ دینا رچھرسے سرگرم ہور ہاہوں ہیں سخت بنجر زمین ہے لیکن شخم آمسید لور ہا ہموں میں

دھیمے دھیمے شروں کی فرجیبے سازے "ہار سے سے والب تہ ابوں میری زندگی کا ہر لمحہ آپ کے بیار سے ہے والب نہ رىنېت بەستون ھزروھىتى م

مسببرالکھا ہواکوئی نغمہ کے میں اپنی ذرائسنا جاؤ میرے خواب وخیال کی دنیا آج بھی مننظریمے آجاؤ

رمہبری جب جنوں کی ہونی ہے خون کا باکسن کک تہیں ہویا راہ دشوار ہے کہ آک اں ہے مطلق احساکس تک نہیں ہوتا

ر اخلاص فرخ پر لاتے ہیں اول سے میں اول سے میں کواتے ہیں دوستی کے پردے ہیں دوستی کے پردے ہیں دستمنی کے دیئے جلاتے ، ہیں دستمنی کے دیئے جلاتے ، ہیں

رنبت بيستون فنرروسى

گھول دے تلخیاں ہوں جبتی تھی پھیکی بھیکی ہے ساقیا پرمشرائب بوں غموں ہیں ہے زندگی میری جیسے شعاوں سے درسیاں ہوگلاب

0

منیکروں جذبے سینکروں افکار رفض فٹر ماہیں ذہن میں ایسے کالی را توں میں آسسانوں پر رقص کرتی ہوں بجلیاں جیسے

0

آج ماضی کی عثرتوں کے نقش ذمین بیں یوں اُنجرکے آئے ہیں جیسے انگنت زخم سینے کے مدتوں بعد مجرکے آئے ہیں ختمیشد